



# خلفائے راشری



تعنيف اطيف

سلطان العاشقين حضرت سخى سلطان محمد نجيب الرحمان مدظله الاقدي All Copy Rights reserved with SULTAN-UL-FAQR PUBLICATIONS (Regd.) Lahore-Pakistan

نام كتاب خلفائے رائيندين ملطان العاشقين تعنيف الليف حضرت منى سلطان محمد نجيب الرحمان ناشن شاخلان الفقريل كيثنة (رجن في) لاتور

ناتنزی سلطان عفر پیلیایتننز (رجزه) لابهور بارادل مجنوری 2013ء باردوم نومبر 2020ء مین

talle 500

ISBN: 978-969-9795-99-2



4-5/A -ايستينش ايج كيش ثاوَن وحدت رودُ دُا كنانه منصوره لا مور - پيشل كودُ 54790

Ph: 042-35436600, 0322-4722766 www.sultan-bahoo.com www.sultan-ul-arifeen.com

www.sultan-ul-faqr-publications.com E-mail: sultanulfaqr@tehreekdawatefaqr.com

#### بِ الله الرفع النجيب

بصد عجز ونياز وبكمال محبت وعقيدت كتاب خلفائے رایشدین كو محبوبين ربّ العالمين ورحمت اللعالمين 🕸 سيدنا حضرت ابوبكرصديق 🎕 🕮 سيّدنا حضرت عمر فاروق 🕾 🗱 سيدنا حضرت عثمان عني الله 🕵 سيّدنا حضرت على الله 🕵 سيدنا حضرت امام حسن مجتبي 🎕 كى بارگاہ عاليه اور مجلس عاليه ميں بيش كرتا ہوں اور آپ جا التجاہے كداك عاجزير زكاه اور توجه فرمائمين اورايني صفات عاليه سے متصف فرما كر

إعاجز كوائح غلامول عبريشاط في أنعي



### فهرين

| صفحتمبر | عنوانات                                                                                                                            | نمبرثار |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 5       | حديثِ دِل                                                                                                                          | 1       |
| 10      | حضورعليهالصلوة والسلام اورخلفائ راشدين كاشجره نسب                                                                                  | 2       |
| 12      | خليفه راشداً وّل<br>خليفة الرُّسولَ ريْقِي رسولَ امام صديقين<br>عسيدنا حضرت الوبكر صديق طالنياة<br>مسيدنا حضرت الوبكر صديق طالنياة | 03/     |
| 58      | ظيفه راشدودم<br>امام عدل مرادرسول امير المونين<br>سنيدنا حضرت عمر فاروق طالغة؛                                                     | 4       |
| 104     | غليفه داشد سوم<br>ذُوالغُورين<br>سيدنا حضرت عثمان عنى مِثْلِلْتُهُمُّؤُ                                                            | 5       |
| 147     | خلیفه راشد چبارم<br>امیر المیتین امیر العارفین امیر الموشین<br>باپ فقر<br>حضرت علی کرم الله و جهه                                  | 6       |
| 248     | ظیفدراشد پنجم<br>امیرالمونین<br>سیدنا حضرت امام حسن مجتنی طالفیٔ                                                                   | 7       |



## 

اَللهُ لَا إِللهَ إِللَّهُ وَالْحَقُ الْفَقِيُّوُمُ 0 تُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَ تُنِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِينِيكَ الْحَدُودِ وَرُودُ وَمِلام مُواشْرِفُ الْحَلُوقات سِيدالها وات على كُلِّ شَيْءُ قَدِيْةٌ - بَرَارُول بَرَارُ بِشَارُلامُحدودُ وَرُودُ وَسَلام مُواشْرِفُ الْحَلُوقات سِيدالها وات ابوالقاسم حضرت محمصطفی المُنظَيْمِ كَي وَاتِ بابركات بِراوراً بِصلى الله عليه وآله وسلم كه الل بيت اور صحابه كرام رضوان النّعليم الجمعين بر-

انبیا علیم السلام کے بعد صحوفیان نبوت ساتھی اس کا نتات کے افضل اور مقدی ترین نفوی اور الل جنت کے سر دار حضرت ابو بکر صدیق بیل میں کرا نہوں نے آتا پاک علیہ الصلاۃ و السلام کی کرم اللہ و جہدالکریم کا مقام صرف اتنا ہی نہیں کرا نہوں نے آتا پاک علیہ الصلاۃ و السلام کی فاہری حیات میں اشاعت و تبلیغ اسلام کے لیے بے انبہا قربانیاں دیں خلوص و و فاا ورعشق و مجت کی واستا نیس رقم کیس ، آتا علیہ الہوائی کے وصال کے بعد مسلمانوں کے خلفائے واشدین فراتھ کی واستا نیس رقم کیس ، آتا علیہ الہوائی اور جہوری ریاست کی بعد مسلمانوں کے عظمت کو عروج تک پہنچایا ، و دویا کی سب سے بڑی اسلام کو تمام دنیا میں پھیلا یا اور مسلمانوں کی عظمت کو عروج تک پہنچایا اور عدل کا دنیا کی سب سے بڑی اسلام کو قلامی اور جہوری ریاست کی نہ صرف اس وقت بنیا در کھی جب دنیا فلاحی اور جہوری ریاست کی نہ صرف اس وقت بنیا در کھی جب دنیا ایس نظام قائم کیا کہ جس کی نظر موجودہ ترتی یا فت مما لک بھی پیش نہیں کر سکتے بلکہ سے با کمال ہستیاں ایسان قائم کیا کہ جس کی نظر موجودہ ترتی یا فت مما لک بھی پیش نہیں کر سکتے بلکہ سے با کمال ہستیاں جنہوں نے نو رہنوت کا فیض بلا واسطہ حاصل کر کے روحانی و باطنی حیات کا ملہ حاصل کی حضور علیہ الصلوٰ قاوالسلام کی ذات کی جاراعلیٰ ترین صفات کی مظہر ہیں۔ حضور علیہ الصلوٰ قاوالسلام کی ذات کی جاراعلیٰ ترین صفات کی مظمر ہیں۔ حضور علیہ الصلوٰ قاوالسلام کی ذات کی جارائی ترین صفات کی مظمر ہیں۔ حضور علیہ الصلوٰ قاوالسلام کی ذات کی جارائی ترین صفات کی مظمر ہیں۔ حضور علیہ الصلوٰ قاوالسلام کی ذات کی جارائی ترین میں ایک بی مشعل کی ابوبکرہ و عرش و عثمان و عالیٰ وعلیٰ وعلیٰ وعلیٰ وعلیٰ المیکرہ و عرش و عثمان و وعثمان و وع

ہم مرتبہ ہیں یاران نبی، کھے فرق نہیں اِن جاروں میں

سلطان العارفين حضرت تخى سلطان ياهُو رحمته الله عليه جارون خلفائ راشدين كى باطنى اور ظاہرى شان بيان كرتے ہوئے فرماتے ہيں:

الله تعالی که حضرت ابو بکرصدیق رضی الله تعالی عند شریعت بین ، حضرت عمر رضی الله تعالی عند شریعت بین ، حضرت عمر رضی الله تعالی عند حقیقت بین ، حضرت علی کرم الله و جهدالکریم عند طریقت بین ، حضرت علی کرم الله و جهدالکریم معرفت بین اور حضور علیدالصلاق و السلام برتر بین - ( بین الفقر )

عند بین ، حضرت ابو بمرصد بی رضی الله تعالی عند ہوا ہیں ، حضرت عمر رضی الله تعالی عند پانی ہیں ، حضرت عمر رضی الله تعالی عند پانی ہیں ، حضرت علی کرم الله وجبدالكريم خاك ہیں اور حضور حضرت علی کرم الله وجبدالكريم خاك ہیں اور حضور علی الله الله الله الله الله الله الله عندا الله

عند عند ابو بكر صديق رضى الله تعالى عند صدق بين به عنرت عمر رضى الله تعالى عند عدل بين، حضرت عمر رضى الله تعالى عند عدل بين، حضرت عثمان غنى رضى الله تعالى عند حيا بين به حضرت على كرم الله وجهدالكريم جود وكرم بين اور حضور عليه الصلاة والسلام فقر بين - (بين النقر)

چاروں خلفائے راشدین کے روحانی وجود کی تاثیر رہتی دیا تک اور ہرزمائے میں اللہ کی طلب رکھنے والوں کی باطنی پاکیزگی اور روحانی تربیت کا باعث ہے۔ ہم ان کامل ہمتیوں کے دین اسلام میں کردارکوسرف ان کی ظاہری حیات تک محدود کردیں توبیاس کمال کی فئی ہوگی جو ان ہستیوں نے صحب نبوت بازی ہوگی ہو کی بنا پر بیاللہ اور اس کے رسول سائی ہوگی ہو کی بازگاہ میں عظیم ترین درجات کے حاصل کیا اور جس کی بنا پر بیاللہ اور اس کے رسول سائی ہوگی کی بازگاہ میں عظیم ترین درجات کے حاصل ہیں۔ جو کمال ان چاروں محبوبانِ خاص نے آقا پاک علیہ الصلوٰ ق والسلام سے حاصل کیا وہ کمال آنے والے طالبانِ مولیٰ کوان ،ی خلفا کے توسط سے طالبانِ مولیٰ کوان ،ی خلفا کے توسط سے طالبانِ مولیٰ کوان ہی خلفا کے توسط سے مستیوں کے کمال کا کمال ہے کہ وہ بھی نہ ختم ہونے والا ہے۔ اس حقیقت سے اس کمال کو عطا کرنے والوں کی عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ کہ ان چاروں کو حاصل کرنے والوں کی عظمت ظاہر ہوتی ہے۔

چاروں کو مقام مجبوبیت عطاجوا الیعی عشق نبی سی استقامت و وا اغلوس قربانی وغیرہ کی بناپران میں سے کسی کو کسی پر فوقیت دینا مشکل ہے کو تکہ ان اوصاف کی ایک خاص صد تک موجودگی کے بعد ہی کوئی طالب مقام مجبوبیت تک رسائی حاصل کرتا ہے۔ ان چاروں کا منتخب ظفا ہونا اور ان کی شان میں احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثابت کرتی ہیں کہ ان اوصاف میں ان کے مقامات میں پہلی تھی نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثابت کرتی ہیں کہ ان اوصاف میں ان کے مقامات میں پہلی کے تمایاں فرق نبیل ہے۔ البتہ پہلی ایستی خاص اوصاف ہیں جن میں بعض کو بعض پر فضیات میں حاصل ہے جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق بی بیان ٹو کو صدق میں حضرت علی بیات کو عشر اور حضرت عثمان غنی بیات کو شرم و حیا اور غنا ہیں۔ یہ وہ اوصاف ہیں جن کی استعماد اول حضرت میں رحمت علی بیان نبول سے بی دوسروں سے قدر سے زیادہ تھی جس کی بنا پر انہوں نبی ان اور انہیں سے کمال حاصل کیا اور انہیں نبیات والے والے زمانوں کے طالبان مولی تک پہنچائے کا واسطہ اور وسیلہ ہیں۔ جبیبا کہ حضرت تی سلطان یا ہو پہنٹیڈ بیان فرماتے ہیں:

حضرت عثمان الله صاحب حيا مجيے حضرت على المرتضى صاحب غزا (جباد كرنے والے) اور صاحب رضا مجياد كرنے والے) اور صاحب رضا مجيے سرتاح انبيا واصفيا خاتم التبيين رسول رب العالمين صاحب شريعت والسر حضرت محدرسول الله التبيين من الفقر)

الله عنه كوم الله عنه كواور عمل اورعد ل حضرت عمّان غنى رضى الله عنه كواور علم وفقر حضرت عمّان في رضى الله عنه كوم الله وجهه كوم (امرار قادرى)

و مدیق صدق وعدل عمر و پر حیاعتاق بود سے فقرش از پینمبر شاو مرداں می بود ترجمہ: حضرت ایو پکر صدیق رضی اللہ تعالی عنهٔ ما حب صدق ہوئے، حضرت عمررضی اللہ تعالی عنهٔ صاحب عدل ہوئے، حضرت عمررضی اللہ تعالی عنهٔ صاحب عدل ہوئے، خضرت عثمان عنی رضی اللہ تعالی عنهٔ صاحب حیا ہوئے، اور شاہِ مردال حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فقر کی بازی جیتی ۔ (مین الفق)

چنانچان چاروں اصحاب ڈوائے کی مہر ہائی اور نظاموں کی تا ٹیر کے بغیر کوئی طالب مولی نہ مجلس محمدی سی آلیے ہی کے بلاوا سطر حصول مجلس محمدی سی آلیے ہی کے معنوری حاصل کر سکتا ہے اور ندفیض رسول اللہ سی آلیے ہی کے بلاوا سطر حصول کے لائق بن سکتا ہے۔ جب ایک طالب مولی ان مہر بان ہسیوں کی نگاہ کے فیض سے ان اوصاف سے متصف ہوجا تا ہے تب ہی آ قا پاک علیہ الصلاۃ والسلام اے فیمت فقر سے فوائد ہے ہیں۔ یہ ہتیاں ہی اللہ کے پہند یہ ہ اوصاف کا منبع 'مصدر اور سرچشمہ ہیں۔ آ قا پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اُن کے اِن خاص اوصاف میں کمال کے باعث ان چاریاروں کو ان اوصاف کا مالک وحتی ربنا دیا۔ بیان کا احسان اور فیض ہے کہ ایک طالب مولی کو علم بھی نہیں ہونے پا تا اور یہ مہر بان ہستیاں اپنے لطف وکرم اور اپنی باطنی وروحانی تا ٹیر مے سلسل اس کے وجود سے شرکی صفات کو ختم ہستیاں اپنے لطف وکرم اور اپنی باطنی وروحانی تا ٹیر مے سلسل اس کے وجود سے شرکی صفات کو ختم سے کہ ایک طالب مولی کے وجود میں اگر صدت عمر کی مائی سے آگر عدل ہے تو حضرت عمر کی نگاہوں کی تا ٹیر سے آگر علی والمنی مہر بانی ہے آگر عدل ہے تو حضرت عمر کی نگاہوں کی تا ٹیر سے آگر ان اللہ وجہ الکریم کے کرم سے آگر اور ب و

حیاو سخاوت ہے تو حضرت عثمان غنی النظامی میاطنی فیض کی بدولت ۔ البت بیتمام فیوض طالب مولی تک صرف سروری قادری مرشد کامل اکمل کی نگاہ کے تو سط سے پہنچتے ہیں۔ وہی واسطہ ہے طالب مولی اوران یا کیزہ ہستیوں کے درمیان۔

ان نفوسِ قدسیہ نے اپنی ظاہری حیات میں بھی ایسے اعلیٰ کارنا ہے کیے جن ہے اسلام سربلند ہوا اور اپنے وصال کے بعد بھی اپنی باطنی حیات ہے دین اسلام کی اصل روح کو ہرزیانے میں قائم رکھے ہوئے ہیں۔

حضرت ابو بکر صدیق بی این مصرت عمر فاروق بی ایک بی گلشن کی کلیاں ہیں اور ایک بی ماہتا ب
اللہ و جہدا یک بی ہائے کے چاراعلی ترین مجول ہیں ایک بی گلشن کی کلیاں ہیں اور ایک بی ماہتا ب
کی کرنیں ہیں۔ ان کا اللہ ایک مرسول ایک بمجوب ایک بمعشوق ایک بمشرب ایک بطریقہ ایک
تفا۔ بیفرق اور تفرقے اہلی ظاہر نے ڈال رکھے ہیں ورنہ فقر اور باطن کی جس انتہا پروہ تھے وہاں تو
اُن چیزوں کا گزرتک نہیں ہوتا جن کو بیان کی طرف مشہوب کرتے ہیں۔ اللہ تعالی سب کودین
حق اور صراطِ منتقیم کو تھے کا شعور عطافر مائے۔ جہاں تک اہلی فقر کا تعلق ہے تو وہ جانے ہیں کہ ان
جار ضافا کی نگا ہوں کی تا شیراور توجہ کے بغیر کھے حاصل نہیں ہوتا۔

خلفائے راشدین پرکٹیرکٹ میں حضرت سیّدنا امام حسن بڑھڑ کوخلفائے راشدین ہیں مام میں بڑھڑ کوخلفائے راشدین ہیں مام میں کیا گیا حالانکدآپ ہوگئے ماہ دس دِن میں اگرآپ ہوگئے کا عرصہ خلافت پانچ ماہ دس دِن فال دیا جائے تو حدیث نبوی مرک ہوگئے آئے ''میرے بعد خلافت تمیں سال رہے گ' کے مطابق خلافت راشدہ کا عرصہ تمیں سال کمل نہیں ہوتا اس لیے آپ ہوگئے برحق خلیفہ راشدہیں۔

الله تعالی جم سب کوخلفائے راشدین کی حقیقت اور معرفت نصیب فرمائے۔ (آمین) عاجز وخاکسار

سلطان محمر نجيب الرحمن سروري قادري



#### \*\*\*\*



#### \*\*\*\*

بعض علما عِانساب نے حضورا کرم صنی الله علیہ وآئہ وسلم اور قرایش کا شجر ونسب حضرت آدم علیہ السلام تک بیان فر مایا ہے لیکن محقق اور مسلم شجر ونسب عدنان تک شخص علیہ السلام تک بیان فر مایا ہے لیکن محقق اور مسلم شجر ونسب عدنان تک شغق علیہ ہے۔ ''عدنان' ہے او پر علماء انساب میں اختلاف ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب اپنا شجر ونسب بیان فر ماتے تو عدنان پر نتم فر ما دیتے۔ حضرت عمر فاروق رضی الله عند بھی اپنا شجر ونسب عدنان تک بیان فر ماتے اور فر ماتے کہ اس سے او پر کا جمیں علم نہیں لیکن اس پر سب اہل انساب ، اہل شخصی اور اسحاب تاریخ منفق جی کہ عدنان کے جد اعلیٰ حضرت اساجیل علیہ السلام انساب ، اہل شخصی اور اسحاب تاریخ منفق جی کہ عدنان کے جد اعلیٰ حضرت اساجیل علیہ السلام بیں جو حضرت ابرا تیم علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ ہم بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام شاغا سے راشدین اور قرایش کا شجر ونسب عدنان ہی ہے درج کررہے ہیں:

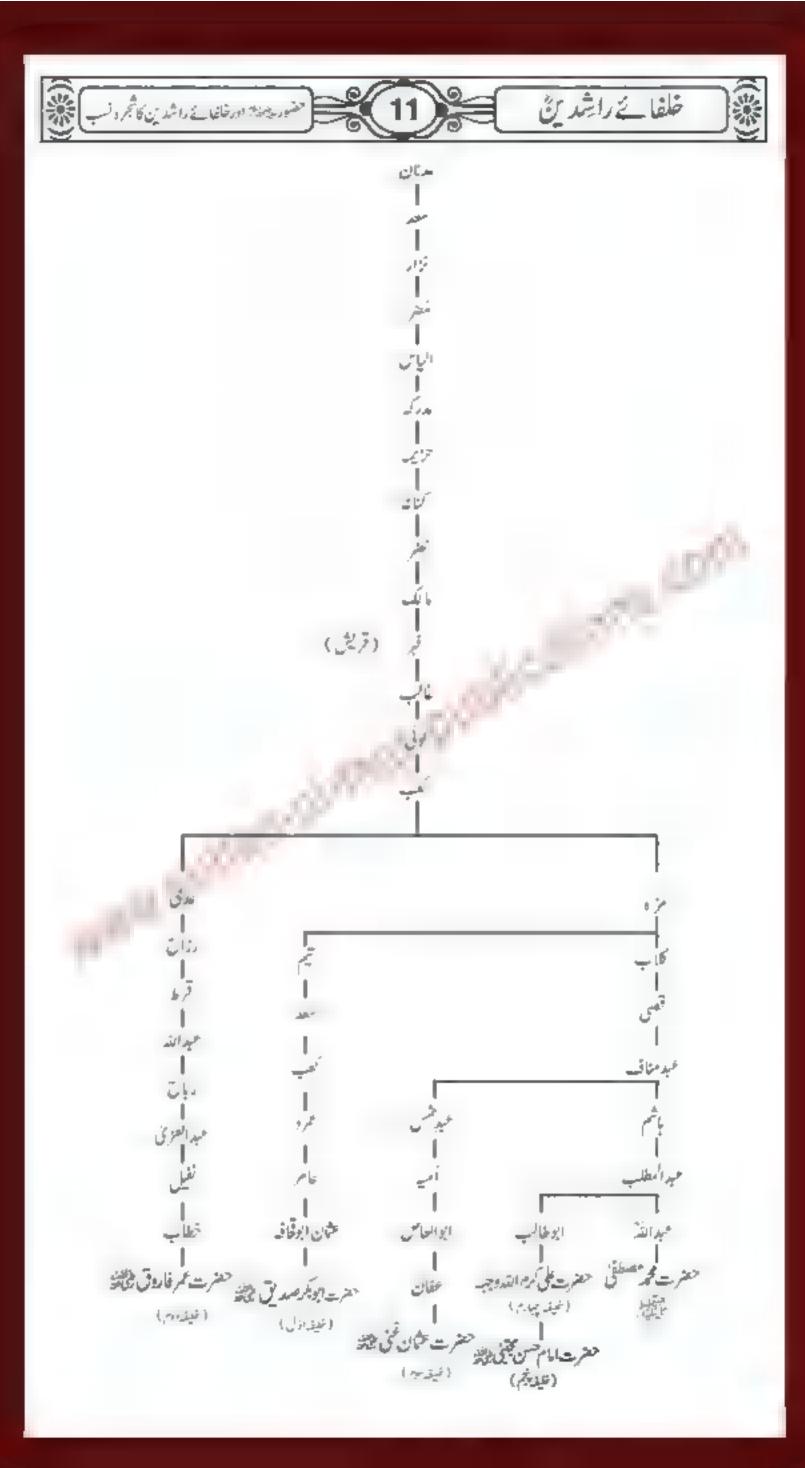

## 088 خليفهراشداوّل 80



سیّدنا حضرت ابو بمرصد بیّ رضی الله تعالی عندا ہے درجات ادر مراتب میں اس قدر بلند ہیں کہ رسول صلى الله عليه وآلبه وسلم امام صديقين اور افضل البشر بعد الاغيل ك القاب سے ياد كيا جاتا ہے۔ کوئی عارف حضرت سیدنا صدیقِ اکبرجی کے مقام ومرتبہ کوئیں پہنچ سکتا۔ سالکین کے لئے آپ جھٹے مشعل راہ ہیں۔ سالک یا طالب کے لئے ضروری ہے کہ پورے خلوص اور صدق ہے حضرت صديق اكبر جائل كى بيروى كرے كه جب حضور عليه الصلوة والسلام نے قرمايا "ميل نبي ہوں'' تو وہ کسی معجزے کا مطالبہ کے بغیر ایمان لے آئے اور جب بدفر مایا کہ جھے معراج کی سعادت حاصل ہوئی ہے تو انہوں نے تقدیق کی۔ آپ جھٹوامام صدیقین اس طرح ہیں کہ اللہ تعالی نے انعام یافتہ گروہوں کو چارحصول میں تقسیم فرمایا تو دوسرے گروہ کا نام آپ جاتا کے لقب صدیق پرصدیقین رکھااوراس گروہ کودوسرے نمبر پررکھا۔ارشاد باری تعالیٰ ہے: عرجمہ:اورجواللہ اور اس کے رسول (مؤلفِراتِ ) کا حکم مانے تو اسے ان کا ساتھ ملے گاجن پر الله تعالى في ابنافضل كيا يعني انبيا كرام صديقين شهدا اورصالحين - (الساء69) يبال صديقين ے مراد عارفين جيں ۔صديق كا مرتبه كئ صحابه كو حاصل تفاليكن امام صديقين اور صدیق اکبر حضرت ابو بکر صدیق جائز بیل حضور اکرم صلی الله علی وآلبه وسلم کاار شاد مبارک ہے: مّا فَضَلَ أَبَّابُكُو بِكُنُّ وَ الصَّلُو وَ وَ لَا بِكُنُّ وَ التَّلَا وَ وَ وَالصَّوْعِ وَالْكِنْ شَيْعًا وَقَرَّ فِي قَلْبِهِ مَا فَضَلَ أَبَابُكُو بِكُنُّ وَالصَّلُو وَ وَ لَا بِكُنُّ وَ التَّلَا وَ وَ وَالصَّوْعِ وَالْكِنْ شَيْعًا وَقَرَّ فِي قَلْبِهِ مَا فَضَلَ البَّابُكُو بِكُنُ وَ وَالصَّلُو وَ وَ لَا بِكُنُّ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّ

اس سے ثابت ہوا کرتفوی اور ایمان کامل حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کاعشق ہے اور یہی صدق ہے۔
اس صدیث مبار کہ سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضر ت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عندا ام عاشقین بھی ہیں اور یہ بات آپ کے برگمل سے ثابت ہوتی ہے۔
ایک اور ارشادِ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے:

مل جائے ہیں تو دِن بدن ان کا کام ترقی کی منازل طے کرتاجا تا ہے۔ صدیثِ مبارک ہے: لَوْ وُزِنَ اِنْجَمَانُ آبِی ہَکُرِ مَعَ اِنْجَمَانِ النّایس لَرَجَعَ

ترجمہ:اگرابو بکرصدیق (ﷺ) کے ایمان کامقابلہ دوسرے لوگوں کے ایمان سے کیا جائے تو ابو بکر صدیق (ﷺ) کا ایمان ان سب سے بڑھ جائے۔

اس فرق کی وجہ تجابات کا ہونا ہے کیونکہ صدق کے اعتبارے جو یکھ حضرت ابو بکر صدیق بڑائٹو نے حاصل کیا وہ حضرت ابو ہر میرہ وہ بڑائٹو نے حاصل کیا وہ حضرت ابو ہر میرہ وہ بڑائٹو اور حضرت زید بن حارث بڑائٹو حاصل نہ کر سکے حالانکہ تمام اصحاب رضوان اللہ علیم الجمعین برآب سائٹھ لیا کا نضرف برابر تھا جس طرح سورج کی روشنی ہر چیز

پر برابر پڑتی ہے تکر ہرکوئی اپنی استعداد کے مطابق فیض حاصل کرتا ہے۔ پرتو خورشید عشقت بر ہمہ تابد

وليكن سنَّك بيك نوع نيست تا كوبر شوند

ترجمہ: تیرے عشق کے خورشید کی روشنی سب پر برابر پڑتی ہے مگرتمام پھرایک جیسے نہیں ہوتے کہ گو ہر بن جائیں۔

فيمرآب رحمت الله علية فرمات بين:

پس ای طرح ہرانسان کی صلاحیتیں یکسال نہیں ہوتیں بلکہ ہرایک میں اپنی اپنی استعداد ہوتی ہے۔
اس استعداد کے مطابق ہرایک نے حضور نبی کر پیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابر کات سے فیض
حاصل کیا۔ پس ای طرح پیر (مرشد کامل اکمل) اور مرید (سالک یا طالب) دونوں کا ایک
ووسرے سے تعلق ہوتا ہے آگرایک طرف بھی کمزوری یا کوتا ہی ہونو اللہ تعالی کی معرفت کا کام انتہا کو
نہیں پہنچتا یعنی پیر کامل ہولیکن مرید صادق نہ ہویا مرید صادق ہو پیر کامل نہ ہوتو بھی معالمہ نہیں بنتا

ا پرحمت الله عليه فرماتين

'' پیرکوحضورعلیهانصلوٰ قاوالسلام کی طرح اور مرید کوحضرت ایو بکرصدیق بیازو کی طرح ہونا ج<mark>ا ہے۔''</mark> (مین الفقر)

یعنی طالب (سالک مرید) کوصدق میں حضرت ابو برصدیق بڑھڑ کی طرح ہوتا جا ہے۔

المح فضائل سيدنا حضرت ابو بكرصد يق ولالين المحافظة

الله تعالی کاارشادے:

اِلْا تَنْصُرُوْهُ فَقَلُ نَصَرَهُ اللهُ اِذْ آخَرَجَهُ الَّذِيثَىٰ كَفَرُوْا ثَانِيَ اثْنَتْمِ اِذْهُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهِ لَا تَخْزَنَ إِنَّ اللهُ مَعَنَا ۚ فَٱنْزَلَ اللهُ سَكِيْنَتَهُ (سَرَةَ لَهِ ــ 40) ترجمہ:''اگرتم میرے حبیب کی امداد نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی امداد کی جب كا فروں نے انبیں تكالا اس حال میں كہ وہ دومیں ہے دوسرے تنے جب كہ وہ دونوں غار میں تنے اور وہ اپنے صاحب کو کہدر ہے تھے کے ممکنین نہ ہو، بے شک اللہ تعانی ہمارے ساتھ ہے، بس اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص سکون نازل فر مایا۔'

مفسرین فرماتے ہیں''صاحب'' ابو بمرصد بق چھٹے تھے اور ان پر ہی سکون نازل کیا گیا تھا كيونكه تي اكرم صلى الله عليه وآليه وسلم توپُر سكون رہے ہے" -حضرت حسن بصرى جائز فرماتے ہيں الله تعالى نے حضرت ابو بمرصد بق جی تا ہے علاوہ تمام زمین والوں پر عمّاب فرمایا اور ارشاد فرمایا: " إِلَّا تَنْصُرُونَهُ فَقَدُ نَصَرَهُ اللهُ (الرَّمْ مير عصيب كي مدونيس كرو كي والله تعالى في الله ك امرادکی)

ارشادربانی ہے:

وَ سَيُجَنَّبُهَا الْإِتْقَى ٥ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى ٥ وَمَا لِإَحَدِ عِنْلَهُ مِنْ نِعْهَةٍ تُجُزِّى ﴾ إِلَّا ابْتِغَاء وَجُورَتِهِ الْأَعْلَى ۚ وَلَسَوْفَ يَرُضَى ﴿ الرواليل 21،17) ترجمہ:''اور آگ ہے بیجے گاوہ بہت متقی جوا پنامال خرج کرتا ہے اور کسی کا اس پراحسان نہیں ہے جس كابدلدد ياجائ مكررت اعلى كى رضاحاصل كرنے كے لئے اور عنقريب وہ راضى ہوجائے گا۔ " تفاسیر میں ہے کہ بیآ بیت حضرت ابو بکر صدیق ﷺ کے بارے میں نازل ہوئی۔ان سے روایت ہے ''میں نے غارمیں نبی اکرم صلی انتُدعلیہ وآلبہ وسلم ےعرض کیا اگر ان کا فروں میں ہے كوئى اپنے قدموں كے بيچے ديجھے تو ہميں د كھے لے۔ آپ مؤتيرآؤم نے فرمايا: ايو بكر جائؤ! تهماراان وو کے بارے میں کیا گمان ہے کہ اللہ تعالی ان کا ٹالث ہے۔ " ( بخاری وسلم ) حضرت ابوبكرصديق بن التحقيق نبي اكرم صلى الله عليه وآليه وسلم كفر مان مباركه بين:

🛞 میں نے کسی کواسلام کی دعوت نہیں دی تحراس میں اس کی طرف ہے ایک گونہ تر دداور تَكُرِيا فَي لَيكِنِ ابو بمر ( الله الله على الله على الله الله على الله الله الله الله وقف وتروداس كو

قبول کرلیا۔ کیاتم میرے دوست کا ستانا میری غاطر چھوڑ دو گے۔ بیس نے کہا کہ اے لوگو بیس تم سب کے پاس اللہ کی طرف سے رسول ہوکر آیا ہوں تم نے کہا جھوٹ ابو بکر ( جائز ) نے کہا تج ہے۔ ( بخاری )

ا سوائے نبی کے آفتاب کسی ایسے تنص پر طلوع یا غروب نبیس ہوا جو ابو بھر ( اللہ ان ) سے زیادہ بزرگ ہو۔

ابو برائن سب آوموں سے بہتر ہیں۔

🛞 الله تعالی آسان پراس بات کونالیند قر ما تا ہے کہ ابو بکر دیالئہ خطا کریں۔

عشرت انس بن ما لک بھی نے روایت کیا ہے کہ میں آنخضرت سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ حضرت ابو بکر بھی اور عمر بھی اور عمر بھی نایاں ہوئے۔ آپ سی اللہ ان کی نسبت فرمایا کہ بے دونوں انبیا اور مرسلین کے سواسارے اسکے پچھلے ادھیڑ عمر والے جنتیوں کے سردار ہیں لیکن ان کو خبر نہ کرنا۔ اس حدیث کو ابن عمر بھی اور حضرت عبداللہ بن عباس بھی نے بھی روایت فرمایا ہے۔

رسول الله سلى عليه وآله وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی نبی ایسانہیں ہے جس کے دو وزیراہل آسان میں سے اور دو وزیر زمین والوں میں ہے ہوں میر ہے دو وزیر آسان والوں میں سے جبرائیل اور میکا ئیل جی اور دواہل زمین سے ابو بکر (جنگؤ) اور تمر (جنگؤ) ہیں۔ جبرائیل اور میکا ئیل جی اور دواہل زمین سے ابو بکر (جنگؤ) اور تمر (جنگؤ) ہیں۔

کو نیج درج والے اس طرح دیکھیں گئے جس طرح تم کنارہ کا اس طرح دیکھیں گئے جس طرح تم کنارہ کا ان پرروش ستاروں کود مکھتے ہو۔ابو بکر جھٹھ اور عمر جھٹھ ان بی میں ہیں۔

حضرت سرور عالم النظام صحابه کرام مباجرین اور انصار کے جمع میں تشریف لائے تھے

جن میں حضرت ابو بکر بڑھ اور حضرت عمر بھڑھ بھی ہوتے تھے اہلی جلسہ میں سے کوئی صاحب
آپ سٹھ لیے اللہ کی جانب نگاہ بھی اٹھائے تھے سوائے حضرت ابو بکر بھڑھ اور حضرت عمر زلالا کے ۔ یہ
دونوں صاحب آپ سٹھ لیے اگر کی جانب و کیھتے تھے آپ سٹھ لیے ان کی طرف اور یہ دونوں صاحب
آپ سٹھ لیے ہی جانب و کھی کر مسکم اتے تھے آپ سٹھ لیے ان کی طرف و کھی کر جسم فرماتے تھے۔
آپ سٹھ لیے دونر مرور عالم سٹھ لیے دولت خانہ ہے مسجد میں اس شان سے تشریف لائے کہ حضرت
ابو بکر صدیتی بھڑھ اور حضرت عمر بھڑھ آپ کے دوا کیں با کمیں تھے اور آپ ان کے باتھ کھڑے ہوئی شاہی اور قبل سے ان طرح وقوں سے ابی شاہی میں جہوئے میں اس میں جہوئے میں اس کا انتظام کہ دونوں سے ابی شاہی میں جواف سے ابی میں اس کا انتظام کہ دونوں سے ابی شاہی میں اس کا انتظام کہ دونوں سے ابی شاہی میں اور خاند میں جہادے میارک میں وفن ہیں )۔

اوپرے حضرت محمد ساتھیں نے فرمایا ہے کہ (قیامت کے دن) سب سے اول میرے اوپر سے زمین کشادہ ہوگی مجمر بی نے سے مجمر بی نے سے مجمر بی نے سے مجمر بی نے سے اوپر سے اوپر سے دمین کشادہ ہوگی مجمر بی نے سے میں سے اول میر سے اوپر سے اوپر سے اوپر سے اوپر سے اوپر سے اوپر سے نے مجمد بی نے سے اوپر سے اوپر

الله معزت محمد التقليم نے حضرت ابو بكرصد ابق جي اور حضرت عمر برائيز كو د كي كرفر مايا كه بيد دونوں ميرے سمع اور بصر ہيں ( يعني ميرے كان اور آئى جيس ہيں ) ٢

الله الم الم المنظم ال

بیر حدیث تیرہ صحابیوں نے روایت کی ہے اور امام سیوطی نے اس کومتو اتر حدیثوں میں داخل کیا ہے:۔

ا حفزت سرورعالم النظام في في ارشادفر ما يا كه بم يركسي كا احسان نبيس بس كا بدله بم في ند وے ديا جو گر ابو بكر ( النظار) - كدان كا جواحسان جمارے فر مدہے اس كا بدله الله تعالی قیامت کے دن دیگا اور بھی کسی کے مال نے وہ تفع جھے کوئیس دیا جوابو بکر (اٹائٹہ) کے مال نے دیا۔ حضرت ابو بکر جائٹا اس ارشادِ مبارک کوئن کر روئے اور کہا!" یارسول اللہ ماٹائیٹی کیا میرا مال آپ ماٹائیٹیل کا مال نہیں ہے۔"

علا حضرت الى اردى في النه عدوايت بك يس حضرت سرود عالم سي الله الله تعالى خدمت ميں حاضر تقا كد حضرت الو بكر بلي الله تعالى كاشكر حاضر تقا كد حضرت اليو بكر بلي الله تعالى كاشكر عاضر تقا كد حضرت اليو بكر بلي الله تعالى كاشكر بيس في تم دونول كي ذر بعد سے ميرى تائيدكى۔''

الی حضرت سرور عالم سی الی الی الیویکر (جی از) غار میں میرے دفیق بی اور غار میں میرے موفق بی اور غار میں میرے موفس می حسور می مورک جسوار'' میں سب بند کرد وابو بکر (جی از) کی کھڑ کی کے سوار'' جب مہد نبوی سی آفید ہوئی تو اس کے گرد مکانات تغییر ہوئے تھے صحابہ کرام شک مکانوں کی کھڑ کیاں مید کی جانب تھیں رحلت کے قریب ارشاد ہوا کہ سب کھڑ کیاں بند کر دی جا کمیں سوائے ابویکر جی گھڑ کی کھڑ کی کے داس مدید کا جروانی مسلم ور ندی نے ہی دوایت کیا ہے)

- ارشاد مبارک ہے: ابو بکر (جن ﷺ) بارگاہ اللی ہے تم کوسب سے برئی خوشنو دی عطا ہوئی۔ دریافت کیاسب سے بڑی خوشنو دی کیا ہے؟ قرمایا کہ اللہ تعالی تمام مخلوق کے لئے جملی عام قرمائے گااور تمہارے لئے جملی خاص۔
- اے ابو بکر (بڑیڑنا) اللہ تعالی اور موسین کواس سے تخت انکار ہے کہ تمہارے متعلق اختلاف جو۔ اگر کوئی جھے کونہ یائے تو ابو بکر (بڑیڑنا) کے پاس آئے۔

ایک صحابید بی بی نے مدینہ میں آ کر مسئلہ دریافت کیا جب رخصت ہونے لگیس تو عرض کی کہ یارسول اللہ اگر آئندہ میں آؤں اور آپ نہ ملیں تو مسئلہ کس سے دریافت کروں۔ان کے جواب میں آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد بالاصادر فرمایا۔

ابوير (النائذ) كوظهم دوكه ثمازيرٌ حائمي \_

جب مرض وفات میں آپ سُرِّتُواَئِذِ مسجد میں آٹٹر بیف نے جا کرا مامت نہ فر ما سکے تو ارشادِ بالاصادر ہوا۔

ال اور میں امید کرتا ہوں کہ آن میں ہے ہو گے۔

امام بخاری وسلم راوی بین که حضرت عمر و بن العاص بین فرماتے بین: بین نے عرض کیایا رسول الفت ملی الله علیه و آله وسلم کوتمام انسانوں ہے و یا وہ کون محبوب ہے؟ رسول الفت علیه و آله وسلم کوتمام انسانوں سے زیاوہ کون محبوب ہے؟ فرمایا عائشہ (رضی الله عنبا): میں نے عرض کیا مردوں میں ہے؟ فرمایا ان کے والد، میں نے عرض کیا پھرکون؟ فرمایا عربین خطاب (مین کا بیشر کیا کیا پھرکون؟ فرمایا عربین خطاب (مین کا بیشر کیا کیا پھرکون؟ فرمایا عربین خطاب (مین کا بیشر کیا کیا پھرکون؟ فرمایا عربین خطاب (مین کا بیشر کیا کا کو پیند نہیں

فرماتا كهابو بمرصديق (النيزة) زمين يرخطا كريں۔

عشرت ابو ہریرہ بڑا فرماتے ہیں ہی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر (بڑا ٹؤ)! میری اُمت سے جنت میں پہلے جانے والے تم ہوگے۔

- ا حضرت عمر فاروق والتن فر ماتے ہیں: ابو بکر جائٹ ہمارے سر دار تھے، ہم میں ہے بہتر تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہم سب سے زیادہ محبوب تھے۔ (تریذی شریف)
- کی حضرت فاروق اعظم بیجی فرماتے ہیں ہی اکرم سیجی آئی نے فرمایا''جس نے بھی ہماری ضدمت کی ہم نے اسے بدلہ وے ویا سوائے ابو بکر (پیجی کے کیونکہ انہوں نے ہماری الیمی ضدمت کی ہم نے اسے بدلہ وے ویا سوائے ابو بکر (پیجی کے کیونکہ انہوں نے ہماری الیمی ضدمت کی ہے جس کا بدلہ اللہ تقالی انہیں قیامت کے دن عطافر مائے گا اور جھے ابو بکر (پیجی ) کے مال بین فائدہ نہیں دیا۔''
- عضور سیّد عالم سلی الله علیه و آله وسلم فر ماتے بین "الله تعالیٰ نے بجھے تمہاری طرف مبعوث فرمایاتم نے جھے تمہاری طرف مبعوث فرمایاتم نے جھے جھٹالیا اور ابو بمر ( اللہ اللہ ) نے میری تصدیق کی اور جان و مال کے ساتھ میری خدمت کی "( بخاری شریف)
- حضرت على المرتضى شير ضدا في الموسى عروى بكر آپ بي الذي في مايا بي المحدود الماي المحدود المراد المحدود المحد
- علامه سيوطى كرسمالدا ورعلامه ابن تجركى كي تصنيف "استى المطالب" ميس به كدامام بزاز اور ابوقيم فضائل صحابه ميس حضرت على مرتفضى كرم الله وجبدالكريم بيداوى ميس كد آب بناتي ني فرمايا:

لوگو! مجھے بناؤ کہ سب سے زیادہ بہادرکون ہے؟ انہوں نے کہا ہم نہیں جانے آپ ڈائٹو بتا کیں۔ آپ ڈائٹو نے فرمایا'' ابو بکر صدیق ڈائٹو! جس نے رسول انڈسلی انڈ علیہ وآلہ وسلم کو ویکھا قر کیش نے آپ ڈائٹو نے فرمایا'' ابو بکر صدیق ڈائٹو! جس نے رسول انڈسلی انڈ علیہ وآلہ وسلم کو ویکھا قر کیش نے آپ کو گزا ہوا تھا ایک شخص آپ پر عالب آنے کی کوشش کر رہا تھا دوسرا آپ کو گرانا چاہتا تھا اور وہ کہدر ہے تھے تم ہی وہ ہوجس نے کی معبودوں کو ایک بنا دیا ہے۔ بخدا ہم میں سے کوئی قریب نہیں گیا سوائے ابو بکر ڈائٹو کے کہ وہ ایک کو مارتے ہوئے دوسر کو دھکیلتے ہوئے آگے ہوئے آگے ہوئے آگے ہوئے آگے فرمایا: تمہمارے کے بلاکت ہوتم اس فرات کریم کو اس لئے شہید کرنا چاہتے ہو کہ وہ فرمایا: تمہمارے کرانا چاہتے ہو کہ وہ فرمایا: تمہمارے کریم کواس لئے شہید کرنا چاہتے ہو کہ وہ فرمایا: تمہمارے کریم کواس لئے شہید کرنا چاہتے ہو کہ وہ فرمایا: تمہمارے کریم کواس لئے شہید کرنا چاہتے ہو کہ وہ فرمایا: تمہمارے کریم کواس کے شہید کرنا چاہتے ہو کہ وہ فرمایا: تمہم ہوئی تھی اٹھائی اور رو دیے اور انٹاروے کے کہ آپ بڑو کی داڑھی مبارک تر ہوگئی گھرفر مایا: تمہم ہے پوچھتا ہوں کہ آپ فرموں کا مومن بہتر تھا یا ابو بکر ڈائٹو کی ایک ساعت آپ فرموں کے مومن سے بہتر ہے آپ نے اپنا ایمان چھیایا تھا اور انہوں نے اپنانے کا اعلان کیا۔'

ام براز حضرت اسید بن صفوان سے روایت کرتے ہیں "جب حضرت ابو بکر خاتیٰ کا وصال ہوا تو آب خاتیٰ کا جسد مبارک کپڑے ہے و ھانپ دیا گیا۔ مدین طیب آ او بکا ہے گوئے اٹھا اور نی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روز وصال جیسی لوگوں پر دہشت چھا گئی حضرت علی مرتضلی فاتیٰ تیزی ہے جائے حضرت علی مرتضلی فاتیٰ تیزی ہے جائے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے تشریف تیزی ہے جائے درواز سے بہوئے تشریف لائے کہ آج خلافت نبوت ( کا ایک دور) ختم ہوگئی حتی کہ اس مکان کے درواز سے پر کھڑے ہوگئے جس میں حضرت ابو بکر مرتائی تضاور فرمایا:

 ے زیادہ این ، محبت میں سب سے بہتر ، مناقب میں سب سے افضل ، نیکیوں میں سب سے زیادہ سبقت والے ، درجے میں سب سے بلند ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ، سیرت ، اخلاق اور عمر میں آپ کے سب سے زیادہ مشابہ ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سب سے زیادہ معتمد ، مرتبے کے اعتبار سے سب سے اشرف اور سب سے زیادہ محرم بارگاہ میں سب سے زیادہ معتمد ، مرتبے کے اعتبار سے سب سے اشرف اور سب سے زیادہ محرم بنی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انوں کی طرف سے جزائے فیرعطافر ہائے۔''

💨 📭 ابو جحیه جو حضرت علی این کے حفاظتی عمله میں شامل ہتے، انہوں نے حصرت علی کرم اللہ وجبهالكريم كالكية ولنقل كياب "امت بي أكرم صلى الله عليه وآليه وسلم كے بعد سب محترم شخصیت ابوبکر جائز کی ہےاور ابوبکر جائز کے بعد عمر جائز کا درجہ ہے'' عبد خیر نے مہی الفاظ کوف کی مسجد میں حضرت علی کرم اللہ و جبرالکر بم ہے سے اور کہا کہ جس وقت وہ یہ کہتے تھے کہ وہ جا ہیں تو اس سلسلے کے تبسرے آ دمی کا بھی نام لے سکتے ہیں توان کی مراد عمانِ عَنی اللہ اے ہوگی۔ 🦛 نیرید بن وہب کا بیان ہے کہ سوید بن غفلتہ ایک دن امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجهدالكريم سے ملنے كئے - بيد حضرت على إلى الله افت كا زمانہ تھا سويد نے عرض كى: ''امیر المومنین میں بعض نوگوں ہے ملا ہوں جوابو بکر جی اور عمر جائیں کوان کے درجے ہے کرانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کی عظیم خد مات کا انکار کرتے ہیں۔حضرت علی الرتضنی شیرِ خدا ہی ڈ غضب ناک ہو گئے اور اپنی مٹھیاں تھینجتے ہوئے منبر برجلوہ افر وز ہوئے اور فر مایا: "اس ذات کی تشم جو دائے کو اگا تا ہے اور مخلوق کو یا لٹا ہے ان دونوں ( ابو بکر بڑائن اور عمر بڑائن ) سے وہی محبت کرے گا جومومن اور صاحب فضیلت ہوگا۔ان ہے بغض وعنا در کھنا شقاوت اور گمراہی ہے۔ محبتِ شیخین باعثِ قربِ البی اوران سے عناد ، صلالت کا سبب ہے آخرلوگوں کو کیا ہو گیا ہے كەرسول اللەصلى الله عليه وآلېه وسلم كےان بھائيوں، وزيروں، دوستوں اورسر دارانِ قريش كا يول

(بہبدی) ذکر کرتے ہیں۔ابو بر اللہ اور عراق کے نام برائی سے لینے والوں سے ہیں بری ہوتا

ہوں اورا لیے برگوکواس کا تعجہ بھکتنا پڑے گا۔''

حضرت علی کرم الله و چهرالکریم فرماتے ہیں: مسجد تیوی صلی الله علیه وآله وسلم میں ایک ون رسول الله سلى يَقِلَهُ أورمير مع سواكوني نبيس تفاكه است مين حصرت ابوبكر ولا لأاور حضرت عمر الالأا ايك دوسرے كا باتھ تفاے تشريف لائے انہيں و كھتے ہى رسول الندسلى الندعليه وآليه وسلم نے فرمايا "علی ( النالان ) و کھنا انبیا اور مرسلین کے سوا جتنے بھی معمر اہلِ جنت ہیں خواہ وہ قدیم عبد ہے تعلق ہوں یا جدیدعہدے میان سب کے سر دار ہوں گے علی اس بات کواہیے تک رکھناان دونوں سے مت کہنا'' حصرت علی کرم اللہ و جہدالکریم فرماتے ہیں کہ میں نے ان دونوں کی زندگی میں رسول الله صلى الله عليه وآليه وسلم كي ميه بشارت انبيس نبيس سنائي اور ندميه بات كسي اور سيم كمي - (اس مديث كو شعبی اور اُعلب نے بھی روایت کیا ہے )۔

عضرت على كرم الله وجبد الكريم جنگ نهروان سے فارغ ہو چكے يعنی فتح حاصل كر چكے تؤ ایک دن قرمایا" رسول الله مؤلیواتی کے بعداس اُ مت کے سب سے بڑے لوگ ابو بھر جائن اور عمر جائن ہیں ان دونوں کے بعد بھارے معاملات اور مسائل ایس شکل اختیار کر گئے کہان کا فیصلہ اب اللہ الله المحمد المح

حفرت جعفر الله نے محمد الله اور محمد الله نے اپنے والدے روایت کی ہے کے قریش کے ا يك فرونے حضرت على ابن الى طالب بن الله الله الله الله الله الله المومنين آپ بناؤ كھى بھى اسپ خطبات میں قرمایا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم میں وہی صفات بیدا کردے جس ہے تونے خلفائے راشدین کونوازا تفانؤ کون ہیں بیخلفائے راشدین فر ماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ و جہدالکریم کی آنکھوں ہے آنسو جاری ہوگئے فرمایا : بیٹے امیری مراد اینے گرامی قدر جبیبوں اور تمہارے چیاؤں ابو بکر بھی اور عمر بھی ہے ہوتی ہے رشدو ہدایت کے امام اسلام کے مشائح " قریش کے ہزرگ رسول الله صلی الله علیہ وآلبہ وسلم کے بعد امت کے مقند ااور پیشوا' وہ جن کی انتاع راہِ رشدیر لے جاتی ہے اور لغزشوں اور خطاؤں ہے محفوظ رکھتی ہے۔''

ا الاعمل بن عبدالرحمان في عبد خير سے روايت كى ہے كدانبوں في حضرت على براتيز كو





فرماتے سنا ہے''اللہ تعالیٰ نے جملہ حاکموں اور اولیا امور کے لئے ابوبکر ﷺ اور عمر ﷺ کو جمت اور معیار مطلق بنایا ہے۔''

### ولادت باسعادت على

آپ کا نام عبدالکجہ تھا، قبول اسلام کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ نام رکھا۔ ابو بکر کنیت ۔ سب سے زیادہ شہرت کئیت نے حاصل کی نہتا قریش ہیں اور قبیلہ تیم سے تعلق ہے۔ چھٹی پیٹ میں اور قبیلہ تیم سے خطور علیہ الصلوٰۃ وائسلام سے جامات ہے۔ سلسلہ نسب بول ہے:
مصرت ابو بکر صد این مطاقہ بن ابی قیافہ عثمان بن عامر بن عمر و بن کعب بن سعد بن تیم بن مُر ہ بن کعب بن لوی بن عالم بن عامر بن عمر و بن کعب بن سعد بن تیم بن مُر ہ بن کعب بن لوی بن عالم بن عامر بن عمر و بن کعب بن سعد بن تیم بن مُر ہ بن کعب بن لوی بن عالم بن عالم بن عامر بن عالم ب

چھٹی پشت میں مُرہ بن کعب پر پہنچ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عند کا نسب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جاملنا ہے۔ حضرت ابو بکر ڈاٹ کے والد کا نام عثمان کنیت ابوقیا فرتھی فنخ کہ کے وقت نوے برس کی عمر میں اسلام لائے اور 14 ھ میں حضرت عمر فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عند کے عبد علافت میں وفات بائی۔ والد و کا نام سلمی اور کنیت اُم الخیر تھی او لین دور میں اسلام سے مشرف موئیں۔

آپ عام الفیل کے ڈھائی برس بعد 573ء میں پیدا ہوئے ( نیعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولاوت سے ڈھائی مرس بعد ) ایام جا ہمیت میں قریش کے رؤسامیں سے تھے۔ ذر بعد معاش تجارت اور خوشحال ودولت مند تھے۔



حضرت ابو بمرصدیق بڑائٹو کے آبا و اجداد کا موروثی پیشہ تجارت تھا اور یہ لوگ اپنی تجارت کے سلسلے میں شام اور بمن بھی جایا کرتے تھے۔روایات میں ملتا ہے کہ حضرت ابو بمرصدیق بڑائٹو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شروع ہی ہے جبت وعقیدت رکھتے تھے۔ جس وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فر مایا تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت باہر سے اسکان اللہ علیہ والہ وسلم کی خدمت بینچا ورحضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر انہوں نے اسلام قبول کرلیا۔ حضرت ابو بکر صدیق چھٹ کی اس طرح کی عقیدت اور ایمان وابقان کا افل قریش نے ہر ملاطور پر تسخر بھی اڑایا۔ ان تسخراڑانے والوں میں ابوجہل عتبہ اور شیبہ سر فہرست تھے۔ اصل بات بیہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق چھٹ جو یان حق جس سے اور شیبہ سر فہرست تھے۔ اصل بات بیہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے جائے گی زندگی ہے بھی تھاس کے ساتھ ساتھ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے جائے گی زندگی ہے بھی تواس کے ساتھ ساتھ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے جائے گی زندگی ہے بھی توان اور شاہد تھے۔ اس لئے انہوں نے بلاتیل و جست نہ صرف برطلا وعیت اسلام کو قبول کر لیا تھا بلکہ اپنی متمول اور معتبر حیثیت کو بھی خدمت اسلام کے لئے ہروئے کار والے گا۔

'' تاریخ الخلفا'' کے مصنف علامہ جلال الدین سیوطی مینید لکھتے ہیں کہ حضور نبی اکرم ملاہا آؤنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم ملاہ الدین سیوطی مینید لکھتے ہیں کہ حضور نبی اکرم ملاہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی کسی شخص کواسلام کی دعوت دی تو ہرائیک نے کسی نہ کسی حد تک آغاز میں بہی اور جبت سے کام لیا ہے۔لیکن ابو بھر ( اللہ اس حوالے سے ممتناز اور یکنا ہیں کہ انہوں نے قبول اسلام میں کسی بھی طرح کی جیل و جبت سے کام نبیس لیا۔

مر المام الم

جب حضرت ابوبکر صدیق بین اسلام کوقیول کیا اس وقت ان کی عمر سینتیس با ارتمیس سال تقی ساسلام قبول کرنے ہے۔ پیشتر بھی حضور نبی اکرم صلی الله علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق بین ایک عمر سے تعلقات قائم تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق بین آپ اب ابوبکر صدیق بین آپ اب میں محبت بھرے تعلقات قائم تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق بین آپ آپ سال ابوبکر صدیق میں ابوبکر صدیق اس لئے انہوں نے اسلام قبول کرنے میں جل وجست سے کام نہیں لیا تھا بلکہ حضرت ابوبکر صدیق دائی دوو

مشرف باسلام ہونے کے بعد دوسر ہوگوں کو بھی اسلام کی حقائیت کی جانب مائل کرنے گئے ۔ انہوں نے جلد ہی اسپے دوستوں اور عزیز وا قارب کو بھی اسلام قبول کر لینے کی ترغیب دینا شروع کردی تھی۔ البقاای وقت سے انہوں نے اشاعت اسلام اور بہلیج دین کی خاطرا پی دولت کو بھی ہے دریغ خرج کرنا شروع کر دیا۔ پھر بعد کے برسوں میں تو حضرت ابو بکر صدیق جھی مسلم غلاموں کے بھاری معاوضا واکر کے انہیں آزاد کرواتے رہے۔

حضرت ابوبکرصد بی بی بی ترخیب سے بنوامیہ بنوز ہرہ اور بنوتیم کے کی عما کدین دائرہ
اسلام بیس داخل ہوئے۔ ان عما کدین بیس حضرت عثمان بن عفان بن بین العوام بنی العوام بنی العوام بنی العوام بنی بن عبدالرحمٰن بن عوف بی ان بی میں ابی وقاص بی بی اور طلحہ بن عبداللہ بی شامل بیں ان بی بیس کی عبدالرحمٰن بن عوف بی بی بی ان بی بیس کی بزرگان عشرہ مبشرہ میں کی دو تی بی بی بی بی بی بی بی بین رگان عشرہ مبشرہ میں کی دو تی بین دی بیزرگان عشرہ مبشرہ میں کی دو تی بین میں بین کی ان کوششوں اور دعو تی سرگرمیوں نے اسلام کی میں بیاطور براضافہ کیا۔

حضرت ابو بحرصدیق بی این داری دولت ہے کی ناتواں اور کر ورنوسلم غلاموں کا معاوضہ اوا کر کے آزاد کر وایا جن بیں اہم حضرت بلال بی تین ہیں۔ گویا حضرت ابو بحرصدیق بی این این دولت کو ایک جانب تو غلاموں کا معاوضہ ادا کرنے کیلئے ورسری طرف تبلیغ اسلام کی سرگر میوں بیل دولت کو ایک جانب تو غلاموں کا معاوضہ ادا کرنے کیلئے ورسری طرف تبلیغ اسلام کی سرگر میوں بیل اور تبسری طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے بردی وریاد کی ہے بے در ایغ استعال کیا۔ حضرت ابو بحرصدیق جو تی کی ان کوششوں سے مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا اور مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا اور مسلمانوں کی مالی پریشانیاں بھی ختم ہوتی رہیں۔

عشق رسول سنَّاليَّدَالَةِ مُ

پنجمبراسلام حضرت محم مصطفی صلی الله علیه وآله وسلم نے جس وقت اپنی با قاعدہ اور عام وعوت اسلام کا سلسلہ شروع فرمایا تو کفار نے بھی اپنی مخالفتیں شدید کردیں لیکن اس کے باوجود حضرت ابو بکر

صدیق بڑائیز ہمیشہ یمی درخواست کیا کرتے تھے کہ اظہار دین اور اشاعت اسلام کا کام سرعام کیا جائے اگرچہ کفار کی اکثریت تھی اورمسلمانوں کی تعدادصرف انتالیس تھی۔ ای دور میں ایک روز رسول ا کرم صلی الله علیه وآلیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق ﴿ اِللَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ علیه وآ اورآ رز وکو بورا کرنے کیلئے سرعام تبلیغ وین کا قصد فرہایا۔اس مقصد کے لئے آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وآلبہ وسلم حضرت ابو یکرصد بق ﷺ کے ہمراہ مسجد الحرام میں نشریف لے گئے وہاں پر حضرت ابو بکر صدیق چاہی نے لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلبہ وسلم کی طرف دعوت دی۔ بیہ پہلا موقع تھا کہ کسی نے حرم شریف میں آ کرلوگوں کو اس طور تھلم کھلا اسلام کی دعوت دی ہو۔حضرت ابوبكر صديق جي في اس دعوت بركفار اورمشركين ان پرٽوٹ يڑے بلكه ان ظالم لوگول نے حضرت ایو بکرصدیق جان کو گرالیا اور انہیں مارنے لگے۔عتبہ بن ربیعہ نے تو حضرت ابو بکر جان 🗓 کے چبرے پر بھی ضربات لگا کیں۔ میرحال دیجے کران کے قبیلے دائے آگے بڑھے اورانہیں چھڑا کر تھر لے آئے اور دیکر صحابہ کرام جوائے رسول اکرم سائٹیڈاٹی کو محفوظ مقام پر لے گئے۔شام کے وفت حصرت ابوبكر طائفا كو بوش آيا تو انهول نے پهلاسوال ہى مين كيا" رسول الله صلى الله عليه وآليه وسلم كاكيا حال بي "اس ير بهلے توان كى والدہ نے كہا كہ جھے كھتيب معلوم - پھرام جميل فاطمه بنت خطاب فالفيناك ذريع سے معلوم بوا كه حضورتي اكر مصلى الله عليه وآليه وسلم سحح اور تكررست بیں۔اس کے بعد حصرت ابو برصدین التی انتہائے چھر بوجھا" آخرا ب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کہاں''اس پر بتایا گیا کہ آپ دارار قم میں ہیں بیان کر حضرت ابو بکرصد بق ﷺ نے کہا''جب تک میں آ ہے صلی اللّٰہ علیہ وآلبہ وسلم ہے مل شانوں گااس وقت تک چھونہ کھاؤں گااور پچھونہ پیوں گا''۔ پھر حصرت ابو بمرصد بق «النيز كے اصرار يرانبيں حضور يا ك صلى الله عليه وآليه وسلم كے ياس ان كى والدہ کے کر کنئیں۔ نبی رحمت حضرت جماعی الله علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت ابو بکرصدیق جائے کا بیرحال و يکھا تو انہيں جوم ليا اورآ پ صلى الله عليه وآله وسلم كى تو تھوں ميں آنسو جرآئے۔ اس وقت تک حضرت ابو بکرصدیق وی والده مسلمان نبیس ہوئی تھیں کیکن اس کمھے تو وہ خود حضرت ابوبكر طافظ حضور ياك صلى الله عليه وآله وسلم كےسب سے قريبي اور جال نثار ساتھيوں ميں سے تھے۔انہوں نے پیغیبراسلام کے شانہ بشانہ کئی جنگوں میں بھر پوراور بڑھ چڑھ کر مملی حصہ بھی لیدای حوالے سے وہ عسا کر جمدی کے ایک آ زمودہ کار جرٹیل کا درجہ بھی رکھتے ہیں۔اسلام سے حصرت ابو بمرصد ابن رضی الله تعالی عنه کی وارفظی اور پیغیبراسلام سائیرازم کے ساتھ عشق کی بید کیفیت تھی کہ ایک باران کے بیٹے عبدالرحمٰن (بن ابو بکر یڑھٹے) نے بتایا کہ جب وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور غزوہ بدر میں کفار کی جانب ہے مسلمانوں کے مقالبے میں لارہے تھے تو ایک موقع ابیا بھی آیا کہ جب ان کے والد ابویکرصدیق جائز عین ان کی آلوار کی زومیں تھے کیکن انہوں ( عبدالرحمٰن بن ابو بمر چھٹز ) نے درگز ر ہے کام لیا۔ یہ سفتے ہی حصرت ابو بمرصد بق جل اور نے بے ساختة انداز مين فرمايا" بخداا گرعبدالرحمٰن ان كى زومين بوتا تؤوه ضروراس كا كام تمام كروية-" 9 ہر میں غز وہ تبوک کے موقع برحضور نبی ا کرم سائٹیڈارنم نے مسلمانوں ہے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا اپنا مال لائمیں تا کہ مسلمانوں اور مدینہ کے تحفظ اور دفاع کے انتظامات کئے جاعیں۔ اس وفت حضرت عمر فاروق باللهُ مدینه کے لوگوں میں زیادہ متمول اور زیادہ جاں نثار دکھائی دیے تنے۔ لہذا اس وقت حضرت عمر بھی نے خیال کیا کہ وہ اس بار حضرت ابو بکر بھی ہے سیقت لے جا نیں گے اس لئے حضرت عمر بھاتھ برسی جلدی میں اپنے گھر گئے اور بہت سایال ومتاع لے کر حضورتی اکرم سی الله کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔اس قدر قربانی اور جان ناری دیکھ کرنی رحمت حضرت محرصلی الله علیه وآله وسلم نے بے حد خوش ہوکر استفسار فر مایا ''اے عمر دی ﷺ! کیا اپنے گھر والوں کے لئے بھی پچھ جھوڑ کرآئے ہو یانہیں''۔اس پر حضرت عمر بڑاٹیز نے جواب دیا'' ہاں آ وها حصد میں اینے گھر والوں کے لئے چھوڑ آیا ہوں۔ "اور پھر جب مہی سوال حضرت ابو بمر اللہ

ے کیا گیا تو انہوں نے بڑی انکساری کے ساتھ بتایا '' میں اپنے اہلِ خانہ کے لئے اللہ اور اس کے رسول مٹائیا آؤم کی محبت جھوڑ کر آیا ہوں۔'' ان الفاظ اور حصرت ابو بکر جھاڑے کے ایثار اور قربانی کے حوالے سے حضرت عمر جھاڑنا نے خود فرمایا ''عمر ابو بکر بر بھی بھی سبقت حاصل نہیں کر سکتا۔''

## معرابی نبوی الآلیا کی تصدیق کا کا کا

جب معراج نبوی سائیرافی کا واقعہ ہیں آیا اور اللہ تبارک وتعالی اپنے بندے (اور رسول معراج محراج میں سائیرافی کے گیا کیم سدرة النمتی اور جہاں خدانے چاہا۔ رسول اللہ حصرت محمد سائیرافی کا کا طاہری جسم کے ساتھ پہلے بیت المقدی تک پھر دیدار اللی کا بیسٹر کا کنات کی تاریخ کا انو کھا واقعہ تھا۔ معراج نبوی سائیرافی میں اللہ تعالی نے حضور علیہ الصلو ق والسلام کو کا کنات میں اپنی نشانیاں و کھا کی اور بیان کے لئے کا کنات میں اپنی نشانیاں و کھا کی اور بیان کیا تھیں ان کی تفصیل و تعین اور بیان کے لئے مارافیم کہارا قبل اور ہمارے محسوسات اور ہماری عقل و تصورات اور الفاظ و کلمات بکسر کا کا فی اور نہایت اور کا کا تا ہے دیدار سے مشرف قربایا اور وونوں عاش اور معشوق ہوت اور میان قاب قوسین (ووکمانوں کے ملے جننا) یا اس سے بھی کم فاصلہ معشوق ہوت اور مجبوب کے درمیان قاب قوسین (ووکمانوں کے ملئے جننا) یا اس سے بھی کم فاصلہ معشوق ہوت اور مجبوب کے درمیان قاب قوسین (ووکمانوں کے ملئے جننا) یا اس سے بھی کم فاصلہ معشوق ہوت اور مجبوب کے درمیان قاب قوسین (ووکمانوں کے ملئے جننا) یا اس سے بھی کم فاصلہ معشوق ہوت اور مجبوب کے درمیان قاب قوسین (ووکمانوں کے ملئے جننا) یا اس سے بھی کم فاصلہ و گیا۔

حفرت ابو بکر صدیق بی اس کی مثال کہیں اور نہیں ملتی دھرت ابو بکر صدیق بی بارے ساتھ معرات نبوی ساتھ معرات نبوی ساتھ آبار اور اسری کی تقد بی کی اس کی مثال کہیں اور نہیں ملتی دھرت ابو بکر صدیق بی اللہ کے بارے میں معراج کے حوالے سے سرور کو نمین ساتھ آبا نے فرمایا '' جب بیس نے کہا کہ بیس بینیم بمول 'تو وہ کسی ججز کا مطالبہ کے بغیرا بمان لے آئے اور جب کہا کہ جھے معراج کی سعادت حاصل بموئی ہے تو انہوں نے تقد بیتی کی اور کہا '' اگر سرور عالم ساتھ آبا کہ جھے معراج کی معادت حاصل بموئی معراج حاصل بموئی ہے تو انہوں نے تقد بیتی کی اور کہا '' اگر سرور عالم ساتھ آبانی ایٹر ماتے کہ تمام ابل خانہ سمیت مجھے معراج حاصل بموئی ہے تو بقینا بین گروں کرتا کیونکہ میں آپ ساتھ آبان کی حقیقت کو جانتا بول' اس معراج حاصل بموئی ہے تو بقینا بین کا نقب عطا ہوا۔ سرحان انڈ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت کو



جانيخ والاجي ال واقعه كي تقيد ين كرسكنا تقابه

048 <u>ii</u> 330

حضور اکرم صلی الله علی وآلہ وسلم نے آپ بھٹو کو 'صدیق' کا لقب عطافر مایا۔حضرت کی بن سعد بھٹو سے امام طبر انی اور امام حاکم نے روایت کیا ہے کہ انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اللہ کو فتم اُٹھا کر کہتے سنا کہ ابو بکر صدیق بھٹو کا لقب'' صدیق'' آسان ہے اُتارا گیا۔ ابن الحیر نے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق بھٹو کو ان کے حسن و جمال کی وجہ سے 'عثیق'' بھی کہا جا تا ہے۔

038 نتو مدینه 800 عادینه

معرائ نبوی سال قرار نے اس معرائ انسانیت کو بھی اپنی مرضی ہے گئے لاتعداد خاص انعامات اور رحمتیں ہیں لیکن کفار نے اس معرائ انسانیت کو بھی اپنی مرضی ہے گی معتکہ خیز معانی دیے۔ ان لوگوں نے اس معرائ نبوی سال قرار ہو ہو بھی اپنی مرضی ہے گئے معتملہ خیز معانی دو وقو اب حضور نبی اکرم سال قرار بیزار ہو چکے تھے کہ انہوں نے اس شمع رسالت کو بچھا دینے نہ وعظ اور اسلامی تعلیمات ہے اس قدر بیزار ہو چکے تھے کہ انہوں نے اس شمع رسالت کو بچھا دینے نے خدموم منصوب بھی بنا لئے تھے۔ لیکن اس کے برعس قدرت کا ملہ کو تو کھا اور اس مکا بیغام پہنی کھا اور اس منظور تھا اس دور ان مکہ سے قریباً دوسوائی میل دور مدیت یا پیڑب میں اسلام کا پیغام پہنی کہا تھا۔ لہٰذا کئی وفو د نے برئی خاموثی کے ساتھ پیڑب ہے مکہ آکر اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس طرح کے کا تھا۔ لہٰذا کئی وفو د نے برئی خاموثی کے ساتھ پیڑب ہے مکہ آکر اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس طرح سے ساتھ کی دعضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشاق پیدا ہو چکے سے ۔ ان لوگوں کی تو اب بیہ خواہش تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشاق پیدا ہو چکے سے ۔ ان لوگوں کی تو اب بیہ خواہش تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باغات اور ہری بحری بھری میشرب کا علاقہ اس دور میں بھی سرسبز اور شاداب تھا نیہاں پر مجوروں کے باغات اور ہری بحری فصلیں بھی بیدا ہوتی تھیں۔ یہاں کی آب وہوا اور موسم بھی کہ کے شدیداور تیز موسم کے مقابلے فصلیں بھی بیدا ہوتی تھیں۔ یہاں کی آب وہوا اور موسم بھی کہ کے شدیداور تیز موسم کے مقابلے فصلیں بھی بیدا ہوتی تھیں۔ یہاں کی آب وہوا اور موسم بھی کہ کے شدیداور تیز موسم کے مقابلے

میں خوشگوار تھا۔ بیڑ ب کے لوگ بھی طبعاً اور مزاجاً زیادہ منسار طبیم اور دوست نواز تھے۔ وہاں کے
لوگ ایک عد تک امن بیند بھی تھے۔ بجرت نبوی سائی قائی میں انہوں نے حضور علیہ الصلوٰ قاوالسلام
نے اسلام قبول کرلیا اور بیعت تھی اولی اور بیعت تھی تائی میں انہوں نے حضور علیہ الصلوٰ قاوالسلام
کی نہ صرف نبوت کو تشکیم کرلیا تھا بلکہ عہد وفا بھی باندھا تھا۔ ای لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم نے مسلمانوں کو تھم دیا کہ وہ بیڑ ب کی طرف ہجرت کرجا تیں۔ پھر مختصر عرصہ میں ہی مسلمان
بیڑ ب کی طرف بجرت کر گئے۔

0 8

رين غاريور

830

اس خوشخبری اور اِ ذن کے بعد حضرت ابو بکرصدیق جائیے نے جلدی تھوڑ اسا ضروری سامان تیار کرلیا

تھااور ساتھ ہی وواونٹنیاں بھی سفر کے لئے مہیا کر لی تھیں۔ خاص مدایت کے تحت بیاونٹنیاں غارِثور کے یاس پہنچانے کا انتظام بھی کرلیا گیا تھا۔

عَارِثُو رَمَدُ مَكْرِمَدَ كَ جِنُوبِ فَى جانب جِيمِ لَ كَافَاصِلَى پِرواقع ہے۔ اس عَارِتَک جَنْجِ كاراستہ دشوار
گزاراور پھر بلاتھا۔ بہرصورت جمرت نبوی سائٹی آؤٹر میں غارٹو رہی حضور نبی اکرم سائٹی آؤٹر اور حضرت ابو بکر
ابو بکر صدیق شائٹ کے پہلے پڑاؤ کا مقام تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اشارہ نبوی سائٹی آؤٹر پر حضرت ابو بکر
صدیق شائٹ نے عَارِثُور میں چندروز کے قیام کی خاطر وہاں کھا نا پہنچائے دودھ پہنچانے اور دشمنوں
کے تعاقب کی خبروں اور ان کے ارادوں کو جانے کے بھی بخوبی انتظامات کر لئے تھے اور ان امور
کی بچا آ وری کے لئے حضرت ابو بکرصدیق شائٹ نے اپنی بٹی حضرت اسا شائٹ میٹے عبداللہ شائٹ اور اللہ شائٹ اور کی بھا تھا۔

مینے ایک آ دادکر وہ معتمد غلام عامر بن فہیرہ بٹی کو گئی کو متعین کررکھا تھا۔
ایسے ایک آ زادکر وہ معتمد غلام عامر بن فہیرہ بٹی کو گئی کو متعین کررکھا تھا۔

پیغیر اسلام حضرت محمصطفی مؤلفات اپنی ایانت داری کے اعتبار سے تمام اہل قریش میں 'ابین'
کے لقب سے مشہور تنے ۔ وہ لوگ حضور نبی اکرام مؤلولین کے شدید مخالف اور دیمن ہونے کے
باوجود بھی اپنی امائنیں حضور پاک مؤلولین کے پاس دکھواتے شخصاس لئے آپ مزلولین نے سفر
بجرت پر روانہ ہونے سے پیشتر لوگوں کی تمام امائوں کے بارے میں حضرت علی المرتفنی والین کو
سب بچھ مجھاد یا تفااور یہ بھی فر مایا تھا کہ یہ امائیں لوگوں کو واپس کر کے وہ بھی ییڑ ب آ جا تھیں۔
میں رات حضور نبی اکرم مؤلولین کے سے امائیں لوگوں کو واپس کر کے وہ بھی ییڑ ب آ جا تھیں۔
جس رات حضور نبی اکرم مؤلولین کے حکم اور قدیر خیر کے تحت حضرت علی بڑائین کو اپنے گھر میں
رات آنخضرت مؤلولین کے اللہ تعالیٰ کے حکم اور قدیر خیر کے تحت حضرت علی بڑائین کو اپنے گھر میں
ایٹ بستر پر سانا دیا اور آپ سائیلی آپ (بڑائی) کوکوئی نقصان نہ پہنچا سے گا۔''

راویوں اور مورضین کے بیانات اور تذکروں ہے بخونی واضح ہوتا ہے کہ حضور نبی اکرم سڑا پڑاؤم کے گھر کواس وقت بارہ محاصرین نے گھیرر کھا تھا کہ حضور نبی اکرم سڑا پڑاؤم جب مبح کے وقت نماز فجر کے لئے گھر کواس وقت بارہ محاصرین نے گھیرر کھا تھا کہ حضور نبی اکرم سڑا پڑاؤم جب مج کے وقت نماز فجر کے لئے گھر سے نظیم کے تو اس وقت ان کا کام تمام کر دیا جائے گا (نعوذ باللہ) لیکن منصوبہ

این دی کے تحت حضور سرور کا نتات سی آیا آئی این گھر ہے محاصرین کے علم میں آئے بغیر اور ان لوگوں کی توجہ سے ماور اہی نکل گئے۔ بہر صورت محاصرین حضور پاک سی آئی آئی کی اس روائلی ہے بے خبر رہے تھے۔

حضور ہی اکرم من ایو آئے منے حضرت ابو بکر صدیق جائے کو ان کے گھر ہے ساتھ لیا اور پھر حسب
پروگرام غارثوری جانب روانہ ہوگئے۔ مکہ کرمہ سے غارثور قریباً چھر میل کے فاصلے پر ہے اور اس
تک چہنچنے کا راستہ بھی دشوارگز ار ہے اس لئے بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ابو بکرصدیق والی نے چند
ایک مقابات پر حضور نبی اکرم من تیوان کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر بھی سفر کیا تھا۔ یہی نہیں بلکہ حضرت
ابو بکرصدیق والی پوری طرح ہے چوکس اور ایک محافظ کی طرح اردگر داور آگے جیجے بھی پوری توجہ
دیے دہے تھے۔

جب حضور پُر نورسلُ پُنِوَانِ اور حضرت ابو بکر رہا ہے۔ عارِثور کے دہانے کے قریب پہنچے تو اس وقت بھی اپنی وفا داری اور جاں نثاری کا ثبوت دیتے ہوئے آپ بھی نے سب سے پہلے غار کے اندر داخل ہو کر غار کی زمین کو چھر وں اور کنگروں سے صاف کیا 'تمام سوراخوں کو اپنے کپڑے بھاڑ کر بند کیا تو پھر رسول اکرم سل پُنَوَوَنِمْ غار کے اندرتشریف لیے گئے۔

رسول الله سل الله اور حضرت ابو بكر صديق بن النهائية في عار ثور كے اندر تبين ون اور تبين وا تبي گزاريں حضرت ابو بكرصد بن بن النهاؤة اس عار كے اندر خاصے اضطراب اور حزن و ملال كى كيفيت ميں رہے كہ بيں كفار حضور عليه الصلوٰة والسلام كو تلاش نه كرليس ليكن الله تنارك تعالى في انہيں ہر طرح كے حزن و ملال ہے محفوظ و مامون كرركھا فغا۔

کفاراورمحاصرین سی کے دفت مید کی کرجیران رہ گئے کہ حضور نی اکرم منافیقالیفہ کے بستر پر
تو حضرت علی طافیو سوئے ہوئے تھے اور حضور پاک منافیقاتیفہ تو وہاں سے بحفاظت کہیں جا جکے
تھے۔اس پریشانی میں وشمنان نبوی طافیقاتیف نے مکہ سے ہر طرف اپنے آ دمی اور سوار بھجوا دیے تا کہ
وہ رسول کریم منافیقاتیف کو بکڑ سکیس اور اپنے فرموم ارادے پورے کرسکیس۔اس لئے اب ان لوگوں

نے رسول اللہ سڑی اُنڈ آؤم کا سرمبارک لانے والے کے لئے ایک سواونٹ انعام مقرر کردیا تھا اس لالے اور طمع کی خاطر بے شارلوگ حضور پاک سڑی آؤم کو پکڑ کرلانے کے لئے ہر طرف نکل کھڑے ہوئے تھے۔ جوئے تھے۔

نیکن رسولِ مقبول سڑھ اُلا کی حفاظت کرنے والا ان دشمنان وین کے درمیان ہیں بھی آپ سڑھ اُلا کی حفاظت کر رہا تھا۔ ڈھونڈ نے اور تھا قب کرنے والے لوگ کی بار نشانات ڈھونڈ تے ڈھونڈ نے عار تو رہانے پہنچ کیکن اللہ تعالی کے تھم سے مکڑی نے عار کے دہانے پر جالا بن رکھا تھا اس لیے دشمنوں کو یہ گمان بھی نہ گزرا کہ اللہ کا رسول سڑھ اُلا اور ان کا بار عاراس عار کے اندر ہیں۔ اس مورت مال کی موقع آ یا کہ عار کے اندر دشمنوں کی صدا کیں بھی کا نول ہیں۔ اس مورت حال ہیں حضرت ابو کر صدیق رضی اللہ تعالی عند برا مصنظر ب موسے کی تو کہ اور ان میں دار ہو ان اللہ تعالی عند برا مصنظر ب موسے کی تو کی تار کوئی بھی و شمن درااو میا ہو کہ عار کے اندر جما کی تو دونوں عار والے انہیں دکھائی در یے گئے۔ اس بے چنی اور اضطراب کے کھول میں دسول اللہ سڑھ آلا آلا دونوں عار والے انہیں دکھائی در یے تاکھ ۔ اس بے چنی اور اضطراب کے کھول میں دسول اللہ سڑھ آلا آلا نے حضرت ابو کمر صدیق دیے۔ اس بے چنی اور اضطراب کے کھول میں دسول اللہ سڑھ آلا آلا کے دعشرت ابو کمر صدیق دیے۔ اس بے چنی اور اضطراب کے کھول میں دسول اللہ سڑھ آلا آلا کیوں میں دیا تھ ہے۔ اس بے چنی اور اضطراب کے کھول میں دسول اللہ سڑھ آلا آلا کی دی اور فر مایا ''ابو کمر ( ڈولا کا ) جملین نہ ہؤاللہ بھارے سے اسے سے دیا تھوں کا دوران کا اللہ میں دیا تھا ہے۔ اس بے چنی اور اضطراب کے کھول میں دسول اللہ میں تھوں کا دوران کا اور فر مایا ''ابو کمر ( ڈولا کا ) جملین نہ ہؤاللہ بھارے سے انہوں کی اور فر مایا ''ابو کمر ( ڈولا کا ) جملین نہ ہؤاللہ بھارے سے اسے کھوں کے دوران کے دوران کی اور فر مایا ''ابو کمر ( ڈولا کا ) جملی نہ ہؤاللہ بھارے کے دوران کے دوران کے دوران کی دوران کی دوران کو کی دوران کے دوران کے دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کے دوران کی دوران

حضرت ابو بکرصدیق دانند فر مایا کرتے تھے کہ''شب غار کے بعد سے جھ پر نہ بھی دین کے معاملہ میں پچھ خوف ہواا در نہ بھی پر بیٹانی ہوئی۔''

رسول الله طالق الله على المرحم الوبكر صديق المرت المرت الرق الرقين ون غارثور بيل مقيم ربداس وران ميل ملائكه ك لشكر غاركي حفاظت كرت رب عبدالله بن الوبكر المراث بررات غارثور ميل كهانا ما كرآت و رب المراث بالمرابع المراث بالمركز الته بيري رات كهانا ما كرات ت رب الى طرح بكريول كه دوده كا بهى انتظام بهوتا ربا بهم تيسري رات كرار في بعدرسول الله سل في المرابع المرابع كرات الوبكر صديق المرابع بعدرسول الله سل في المرابع المرابع الوبكر المرابع بالمرابع كرابع المرابع كرابع المرابع كرابع المرابع كرابع الله الله المرابع المرابع المرابع المرابع كرابع المرابع كرابع المرابع كرابع المرابع كرابع المرابع كرابع الله المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع كرابع المرابع كرابع المرابع كرابع المرابع كرابع المرابع المرابع كرابع المرابع كرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع كرابع المرابع المرابع

ای سفر بجرت کے دوران میں ان دونوں عمکساراور جاں نثار ساتھیوں نے بمقام غدر پخضر ساقیام کیا۔وہاں پر حضرت نبی اکرم سی تی آؤنہ نے آم معبد جی ان ایک بکری کے حوالے سے ایک مجزہ دکھایا۔ای سفر کے دوران حضور نبی اکرم سلطی آئے کے دووانف کارلیمی عروہ بن زبیر طائق اور بریدہ اسلمی طائق بھی ملے۔ بریدہ اسلمی طائق نے توایخ قبیلے کے ستر آ دمیوں کے ساتھ دینِ اسلام کو بخوشی قبول کرایا۔

ایک جانب تو حضور نبی اکرم مؤی آوند اپنی منازل طے کرتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق این اس مواد میٹر ب کی طرف بڑھ در ہے بھٹے اس وقت تک بریدہ اسلمی پیٹیز اوران کے ستر آ ومی مسلمان ہو کر حضور اکرم سائیل آوند کے قافلہ بیس شامل ہو چکے تھے بلکہ اب بڑے قافلے بیس بریدہ اسلمی بڑائی مسلمی بڑائی مسلمی بڑائی ہو ہے تھے۔ لیکن دوسری جانب مکہ محرمہ بیس کفار نے اپنے سب سے آگے آگے پھر بریا اٹھائے ہوئے ہوئے تھے۔ لیکن دوسری جانب مکہ محرمہ بیس کفار نے اپنے عزائم کے ناکام ہونے کے بعد حضرت ابو بکر جھڑنے کے فائدان والوں اور دیگر اہل فائد کو کئی طرح سے مشکلات میں جتال کر نا شروع کر دیا تھا۔

مدالا قباش قبام المحادي

حضورا کرم ما الله اور حضرت ابو برصدین الله کار مدے بیڑ بی طرف قدرے کمتر مدت میں ختم ہونے والے ساحل کے قریب کے رائے پر چلتے ہوئے بیڑ ب کے قریب و جوار میں پہنی گئے۔ میٹر ب کے والے ساحل کے قریب کے رائے پر چلتے ہوئے بیڑ ب کے قریب و جوار میں پہنی گئے۔ بیٹر ب کے لوگ حضور نبی اکرم ما تی آئی آئی کی آمد کے پہلے ہی سے منتظر تھے ان میں مہاجرین اور الصار دونوں شامل تھے۔ بیٹر ب کے مسلمان ہر روز صبح کے وقت مقام حرو پر حضور نبی

ا کرم منافظاتِ کے استقبال کے لئے آتے۔ پھر ایک دن نسی میبودی نے بیژب کے مسلماتوں کو اطلاع دی' اے مسلمانو! تنہارامحبوب نبی (سَائِیْلَامُ ) آیہ بیا'جس کاتم روز انتظار کرتے ہو۔'' یٹر ب کے مسلمانوں میں اس نوید پر ایک روحانی مسرت موجز ن ہوگئی اور وہ ساوہ ہتھیاروں ہے لیس ہوکر آپ مڑ تیراہ ہے استقبال کے لئے نکل کھڑے ہوئے۔ادھرای اثناء میں حضور یاک مَا يُنْكِلَهُ نِي عَنِي كُمْ مَقَام بِرِ انصار كَ ايك خاندان بنوعمران ابن عوف كوا بني ميز باني كاشرف بخشا۔ یہاں یر معترت ابو بکر صدیق التا این محبوب رسول اللہ سائیں اے پہلو میں کھڑے تھے اس لئے جا بجا اپنی جا در سے حضور پُرنور سُؤلِیَا آئِ پر سامیہ بھی کرتے رہنے تھے۔اس مقام قبا پر کئی مہاجرین مبلے بی آ کر آیاد ہو چکے تھے۔ لبذا یہاں پر کئی نوگوں نے جوق در جوق زیارت نبوی سالیزاد کے لئے بینچنا شروع کردیا تھا۔اس مقام بر مکہ مکر مدے پیدل سفر کر کے اور لوگوں کی ا ما تنتین لوگوں کوا دا کر کے حصرت علی جانہ بھی حضور نبی اکرم من بیوانیو کے یاس پہنچ کئے۔ اب قافلہ میں بی نجار کے تبیلہ کے لوگ بڑی تعداد میں حضور نبی اکرم من تیزان کے استقبال کے لئے آ كية ان مين سے كئي لوگ مسلم بھى تھے۔اس لئے اب حضور ياك ما ي اور سب سے آ كے اپني ناقد پر سوار تھے، ان کے بعد حصرت ابو بکر صدیق جائن کی سواری تھی اور پھر بیچھے بی نجار کے افراد تھے۔ کہا جاتا ہے کہ حضور یاک کی پٹرب میں آمدیر بنی نجار کے لوگوں نے سب سے زیادہ خوشی کا ا ظہار کیا تھا۔اس مبارک موقع پر تو بن نجار کی بچیاں روایتی دف بجا کرخوشی کے کئی گیت بھی گار ہی تھیں جن میں مشہور نعت طلع البدر علیدا شامل ہے۔

ان خوشیوں اور شاو مانی کے حسین کمحوں میں ہر شخص کی بہی و لی خواہش تھی کہ رسول اللہ سائٹیڈاؤفر اس کے مہمان بنیں ۔لوگوں کے اشتیاق اور والبانہ محبت کود کھے کر حضور پاک سائٹیڈاؤفر نے فرما دیا تھا کہ اللہ کے مجمع سے میری ٹاقہ جس گھر کے سامنے خود بخو و رک جائے گی میں اس گھر کا مہمان ہوں گا۔

الله تعالى كر عم عناقد حصرت ابوابوب انصارى فالله كركم احترى اورآب مل فيلان في



أن كوايني مهمان نوازي كاشرف بخشابه

التفاقية كى مجى تقمير تعمل كر لى تني-

الله كے رسول نے جس روز ينزب ميں حضرت ابو بكر صديق الله كى معيت ميں قدم مبارك ركھا' اس دن سوموار كاروز اور رئيج الاؤل كى بارہ تاریخ تھى۔اى سال سے من ججرى كا آغاز ہوتا ہے۔

مدينة النبي 8%

مسلمانوں کو یٹر ب میں لوگوں نے نہا یہ ہمدردی محبت خلوص پیاراور گرم جوثی کے ساتھ تبول کیا اور گرم جوثی کے ساتھ تبول کیا فقا۔ ان لوگوں نے چند بی دنوں میں جوق در جوق اسلام قبول کر لیا اور مہاجرین کی مدد کرنا اپنا فریفہ اولین سجھ لیا۔ خصور نبی اکرم ساتھ توقع نے بیٹر ب کے ان مسلمانوں کو انصار کا نام دیا۔ اس طرح انصار نے مہاجرین کی جرطرح کی مدد کر کے بیٹا بت کر دکھایا تھا کہ مسلمان در حقیقت آپس میں حقیق بھائیوں کی طرح ہیں۔ مہاجرین اور انصار کی قریانیوں اور ایٹار کی ایسی مثالیس تائم جو تین کہ ان کی کسی اور معاشرے میں فیر ملنانا ممکن ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق بی دائی کے بیٹر ب کے محلہ سخ جس حبیب بن سیاف خارجہ بین زید دولتوں کے ہاں سکونت اختیار کر کی تھی اور وہ بی یا رغار کے مہمان دار بے تھے۔ سکونت اختیار کر کی تھی اور وہ بی یا رغار کے مہمان دار بے تھے۔ سکونت اختیار کر کی تھی اور وہ بی یا رغار کے مہمان دار بے تھے۔ سکونت اختیار کر کی تھی اور وہ بی یا رغار کے مہمان دار بے تھے۔

امام صحابه کرام شاندین ا

حضور نبی اکرم مل الی الی نفر میر سال الی بی معدد میں جائے کی تقاریراور بیانات من کرخودفر مایا تھا کہ ابو بکر صدیق جائے گئے کی تقاریراور بیانات من کرخودفر مایا تھا کہ ابو بکر صدیق جائے کی تقاریرا ہوں ہے۔ بلاشبہ وہ بہت بڑے عالم تھے۔ شیخ ابواسحال فرماتے ہیں دو معدرت ابو بکر صدیق جائے تھا مصابہ میں سب سے بڑے عالم تھے۔ ' بیشتر صحابہ کرام جو اللہ بھی دو معدرت ابو بکر صدیق جائے تھا مصحابہ میں سب سے بڑے عالم تھے۔ ' بیشتر صحابہ کرام جو اللہ بھی

#### 

مدیند منورہ بیں قیام کے دوران حضرت ابو بکر صدیق کا تعقیق حضورا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وہلم کے سب ہے جمبوب صحابی رہا کہ وہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وہلم کی قریباً ساری حیات میں آپ سائی آئی ہے سب ہے قریبی موٹس اور خم گسار رہے۔ رسول اگرم سائی آئی ہے سب ہے قریبی موٹس اور خم گسار رہے۔ رسول اگرم سائی آئی ہے مصرت ابو بکر صدیق مشوروں اور تجاویز کو بہت اجمیت ویا کرتے سے سے مین کیا جاتا ہے ''رحمت البیہ ہے حضرت ابو بکر صدیق بی آئی کو یہ حصہ ملاکہ جب کوئی معاملہ بیش آتا تو آپ بی اس برخور فرماتے یہاں تک کہ علم غیب کی شعاعیں آپ بی کئی کے قلب پر بیش اور سب بی شعاعیں آپ بی کئی کے قلب پر بیش اور سب بی کھ منکشف ہوجا تا۔''

مدینه منورہ میں قیام کے دوران آپ غزوہ بدر غزوہ احد غزوہ خندق بیعت رضوان صلح حدیبیہ غرض ہر لیحہ زندگی حضور اکرم مل اللہ آوا مرکاب اور پیش پیش رہے۔حضور اکرم مل اللہ آلی نے ایک بارآپ دائی کے ہمرکاب اور پیش پیش رہے۔حضور اکرم مل اللہ آلی نے ایک بارآپ دائی کے کا بیا اللہ باکہ بھی بھیجا۔



#### 0 2 3 D 3 3 O

جب 20 رمضان المبارك 8 ه كواسلاى كشكر مكه مرمه مين داخل جواتو حضرت الوبكر صديق بالنظر عضورا كرم من في النظر كم بمراه تقد -اس كے بعد غزوه حنين (8 ه ) مين جب تيروں كى بارش مين صحابہ كرام جوائي گھرا گئے تو حضورا كرم من في آيا كے ساتھ ثابت قدم رہنے والے حضرت الوبكر صديق اور حضرت عمر جواتم ام لوگ حضورا كرم من في آيا كا كو مندان سے تھے ۔ فتح مكہ كے صديق اور حضرت الوبكر صديق في مكہ كے بعد جب حضورا كرم من في آيا فر مدين تشريف لے گئے تو حضرت الوبكر صديق في تو بھی بعد جب حضورا كرم من في آيا في جوب و بال محت ۔ 10 ه كو حضورا كرم من في آيا في جوب و بال محت ۔ 10 ه كو حضورا كرم من في آيا في جوب و بال محت ۔ 10 ه كو حضورا كرم من في آيا في حصورا كرم من في آيا و عن جوب و بال محت ۔ 10 ه كو حضورا كرم من في آيا و عن جوب و بال محت ۔ 10 ه كو حضورا كرم من في آيا و عن جوب و بال محت ۔ 10 ه كو حضورا كرم من في آيا و عن جوب و بال محت ۔ 10 ه كو حضورا كرم من في آيا و عن جوب و بال محت ۔ 10 ه كو حضورا كرم من في آيا و عن جوب و بال محت ۔ 10 ه كو حضورا كرم من في آيا و عن جوب و بال محت ۔ 10 ه كو حضورا كرم من في آيا و عن جوب و بال محت ۔ 10 ه كو حضورا كرم من في آيا و عن محت و اكر من و بال حد من و بال عن من و بال حد من و بال حد بال عن و بال حد بال عن و بال عن

#### يماري رسول من النير آلة الم

صفر 11 ھے کے آخری دن ہے حضور نی اکرم سائٹی آؤنر بخار میں جہٹلا ہو گئے۔ اس کے بعد آپ سائٹی آؤنر کو صدت رہے گئی۔ چند دن بیمار رہنے کے بعد آپ سائٹی آؤنر حضرت عائشہ صدیقہ بڑھیا کے جمرہ میں آکر مقیم ہو گئے۔ ابنی بیماری کے باوجود بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں آکر خود نماز پر حاتے رہے اور بیماری کی حالت میں بخار کی حدت کو کم کرنے کی خاطر کئی بار حسل بھی فرمانے پر حاتے رہے اور بیماری کی حالت میں بخار کی حدت کو کم کرنے کی خاطر کئی بار حسل بھی فرمانے

## مرا وصال رسول منافيرة الأم

ایک روز آپ ملی آلائے نے فرمایا'' ایک بندہ کے سامنے دنیا و مافیہا کو پیش کیا گیا ہے مگراس نے آخرت ہی کواختیار کیا۔'' حضرت ابو بمرصد این بین چونکه محرم راز تنے وہ حضور نبی اکرم من بین آبند کی اس رمزیہ بات کو بمجھ گئے اور اس پر حضرت ابو بمرصد این بین بین بین نبین نے کہا'' ہمارے ماں باپ ہماری جا تیں ہمارے زرومال حضور من بین اربوں۔''

وصال نبوى سُلْقَيْدِ الدِّمُ اور عصال نبوى سُلْقَيْدِ الدِّمُ اور عصال نبوى سُلْقَيْدِ الدِّمُ اور عصال نبويم معد يق ذالتَهُ ذ

الل بیت اور امہات الموتئین کے بعد وصالی بی صلی اللہ علیہ وآلہ وہلم کی خبر جب سحابہ کرام جو اللہ تک بینچی تو وہ سراس میں ہوگئے۔حضرت عمر فاروق بینٹی کو یقین ہی ندآتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وہلم وصال فرما گئے ہیں۔ پھر جب حضرت ابو بکر صدیق جائین کو آپ سٹائیڈوام کی وفات کی خبر بینچی تو وہ فوراً حضور پاک سٹائیڈوام کے گھر بینچے۔انہوں نے حضور پر ٹور سٹائیڈوام کے جسم اطہر کو کی خبر بینچی تو وہ فوراً حضور پاک سٹائیڈوام کے گھر بینچے۔انہوں نے حضور پر ٹور سٹائیڈوام کے جسم اطہر کو و کھا۔ منہ سے منہ لگایا۔ جیٹانی کو چو ما۔آئسو بہائے اور اس کے بعد زبان سے کہا ''میرے مال باپ حضور تبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نثار۔اللہ تعالیٰ آپ سٹائیڈوام پر دوموتیں وارد نہ کرے باپ حضور تبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نثار۔اللہ تعالیٰ آپ سٹائیڈوام پر دوموتیں وارد نہ کرے

گا۔ يہي ايك موت تھي جوآپ يريسي جو أيسي

اس کے بعد حضرت ابو بکرصد بین جی نی عظم سے علم هال مسجد میں آئے اور لوگوں کو جمع کرنے کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے اعلان کا خطبہ پڑھا۔ حضرت ابو بکر جا ان نے حمد وصلوٰ آ کے بعد کہا:

اس کے بعد حضور نبی اکرم سائیر آران کی تجہیز و گفین کے بعد آپ سائیر آران کو کد مبارک ہیں اتاریخ کے حوالے سے متعدد قرابت داروں اور قبائل اور انصار و مباجرین نے اس سعادت کو حاصل کرنے کی کوششیں کی۔اپنے اپنے مراسم اور قرابت داری کے حوالے ہے بھی بات ہونے گئی متحی ۔ ببرصورت اس وقت حضور نبی اکرم سائیر آئی اس سے قربی معتمداور بار غار حضرت ابو بکر صدیتی جائیونے فیصلہ کن انداز میں فرمایا ''اس بارے میں کسی کا کوئی حق نہیں۔'' ہمی حضرت البوبکر صدیق بی بی نے اس کی روح قبض کی ہو۔' البغدا آپ سڑھ البغر کی لحد کا وہیں پرا نظام کیا ہوتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اس کی روح قبض کی ہو۔' البغدا آپ سڑھ البغر کی لحد کا وہیں پرا نظام کیا گیا جہاں آپ سڑھ البغرا ہے بستر کی عبد برہی آپ سڑھ البغرا کی میارک تیار کر دی گئی تھی۔البتہ حضور پاک سڑھ البغرا کی نماز جناز و مردوں کی مختلف جماعتوں نے الگ الگ پڑھی۔اس کے بعد منظل کی شب حضور پاک سڑھ البغرا کی میں تی تھی کی میں میں میں میں میں کہا ہوگئی تھی۔ تہ فیمن کمل ہوگئی تھی۔

#### عفرت ابو بكر طالتين كي امامت المحيد

رسول الله حضرت محمد منظ القرائيم كى وفات ہے حضرت ابو بكر صديق بن الك طرح ہے تنہا اور بے مارہ ورد كار ہو گئے ہے ليكن اس كے ساتھ ساتھ بيستاوت حضرت ابو بكر صديق بن الله بى كونفيب بوئى كہ الله كے رسول ساتھ نے حضرت ابو بكر صديق بن اواكر كے بهوئى كہ الله كے رسول ساتھ الله نے حضرت ابو بكر صديق بن الله بيارہ من كئى تمازيں اواكر كے ان كى امامت مسلمانوں كے لئے بہند فر مالی تھی۔

وفات سے پہلے منگل کو جب رسول اللہ سائٹی آئے ہوشی طاری جور ہی تھی تو اس وقت آپ سائٹی آئے آئے میں مارا ''ابو بکر (بڑائٹ ) نماز پڑھا کیں''۔ جو محفو حضرت ابو بکرصد لیں بڑائٹ کے لئے نماز پڑھانے کا تھے سے کر پہنچا' اے حضرت ابو بکرصد لیں بڑائٹ نماز پڑھا نے کہ اگد آپ بڑائٹ نماز پڑھا دیں۔ حضرت محر بڑائٹ اس بنا پر تیار ہوگئے کے خود حضور سائٹی آئٹ کا ارشاہ ہوگا۔ ایک روایت میں پڑھا دیں۔ حضرت ابو بکر بڑائٹ اس بنا پر تیار ہوگئے کے خود حضور سائٹی آئٹ کا ارشاہ ہوگا۔ ایک روایت میں بہرصورت ابو بکر بڑائٹ نے خود حضرت محر بڑائٹ کی آواز برائٹ کی تو فر مایا' دہیں نہیں ابو بکر (بڑائٹ) نماز پڑھا کیں۔'' بہرصورت بعض روایات کے حوالے سے بیا خشلاف موجود ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق جائٹو کی بہرصورت بعض روایات کے حوالے سے بیا خشلاف موجود ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق جائٹو کی امامت کا آغاز کب اور کس نماز سے ہوا؟ لیعنی آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طبیہ بہرصورت بیام مسلمہ ہے کہ حضور نبی اکرم مؤیلائے نے خود بھی ستر ہ نمازیں پڑھا کیں یا کہیں؟ بہرصورت بیام مسلمہ ہے کہ حضور نبی اکرم مؤیلائے نے خود



حصرت ابو بمرصديق داينيا كي امامت كويسند فرماليا تها۔

#### 

حضرت ابوبکرصد بی بی فی کی اس کیفیت کود کی کر الله کے رسول سی فی ایا تھا" ابوبکر (بی فی) این آپ پر رحم کرو(بیعن راز کی حفاظت کرو)۔ "اس کے بعد حضور پُرنور سی فی قائم نے عام مسلمانوں سے مخاطب ہوکرارشاد قرمایا:

'' میں تمام لوگوں سے بڑھ کر ابو بکر ( ٹڑٹڑ ) کے مال اور رفاقت کاممنون ہوں اگر اُمت میں کسی کو خلیل بنا تا تو ابو بکر ( ڈٹٹڑ ) کو بنا تا' کیکن اسلامی اخوت ومحبت کا رشتہ کافی ہے''

#### عليفة الرَّسول مفرت ابوبكر صديق والنَّنو الرَّسول مفرت ابوبكر صديق والنَّنو الرَّسول عفرت الموبكر صديق والنَّنو الم

حضرت ابو بکرصد لیں رہے ہوں نار بول قربانیوں کے باعث اللہ کے رسے کو ہیں ہی جات اللہ کے رسے کو ہیں ہی جاتے سکتا۔ اس اور معتمد ساتھی ہے۔ اس حوالے ہے دوسرا کوئی بھی صحابی جاتے ان کے رہے کو ہیں ہی جاتے سکتا۔ اس کے علاوہ حضرت ابو بکر صدیق جاتے ہی اسلام کے سب سے بڑے جس اور نبوت کے اسرار کے محرم ہے۔ اس لئے وہ نیابت نبوی ساتھ آؤام کے سب سے زیادہ اہل وستحق ہے اور آنخضرت ساتھ آؤام کی حب سے زیادہ اہل وستحق ہے اور آنخضرت ساتھ آؤام کی حب سے دیادہ اہل وستحق ہے اور آنخضرت ساتھ آؤام کی حب سے دیادہ اہل وستحق ہے اور آنخضرت ساتھ آؤام کی حب سے دیادہ اہل وستحق ہے اور آنخضرت ساتھ آؤام کی حبات ہی میں خاص خاص مواقع پر انہیں اس کا شرف حاصل ہوتا رہا تھا، اور یہ بھی اپنی جگہ پر

حقیقت ہے کہ اللہ کے رسول سڑھڑ آؤنم نے اپنی زندگی ہی میں مجد نبوی سڑھڑ آؤنم کی امامت کا شرف حضرت ابو بکر صدیق بڑھ کو عطا کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ حضور نبی اکرم سڑھڑ آؤنم نے مہاجرین سے میں فرمادیا تھا کہ وہ انصار کے ساتھ نبیک سلوک کریں۔

#### 088 انسل البشر 8%

حصرت ابو بمرصديق والفؤ كود يكرصحابه جي التي برجوفضيات اور بزركي حاصل إس سليل مين توخوه آیک باررسول الله سائلیآلاف نے قرمایا تھا کہ انہیا علیہم السانام کے بعد حضرت ابو بکر صدیق بڑالیا افضل البشريس - بهرصورت حصرت ايو بكرصديق فالتؤيى رسول الله من الأوالم ك بعد خلافت نبوى من التوالم كسب سے زیادہ اہل تھے۔اسی طرح آیک بارحضور مرور كائنات سُالِیۃِالِامْ نے خود قرمایا تھا ''اگر میں اللہ تعالیٰ کے سواکسی کو اپنا دوست بنا تا تو وہ الدیکر بڑات ہوتے اور وہ میرے اسلامی بھائی ہیں''۔ایک اور موقع برآب سل اللہ اللہ نے بہاں تک بھی فرمایا تھا''میری اُمت پر واجب ہے کہ ابو بكر ( النافذ ) محبت والفت كرے اور ان كے احسانات كى شكر گذار رہے ـ " ايك حوالے ميں يبال تك بھي ملتا ہے كه ' رسول الله سائية آلام نے فر مايا' ميں جب معراج پر كميا تو آسانوں كي سير كے ووران مجھے ہرآ سان برایتا تا م محمد رسول اللہ سؤٹٹیا آخ اوراس کے بعد ابو بمرصد بی جانز لکھا ہوا دکھائی ویا'' ..... ایک اور بیان میں موجود ہے کہ ایک باررسول اکرم مؤلیقاتی نے بتایا کہ دنیا میں تنین سو ساٹھ اچھے خصائل ہیں۔اس پر حصرت ابو بکر صدیق جھٹونے اپنے حوالے ہے دریافت فرمایا'' یا صبیب الله سل الله کیا ان خصائل میں ہے کوئی مجھ میں بھی ہے'۔ تو اس کے جواب میں اللہ کے رسول سَالِيَّةِ إِنَّهُ مِنْ عَلَى الْمُعَالِمُ الْمُؤْمُ لِمِيْنَا لَهُ مِنْ مِنْ مُوجِود مِينُ '۔ان اوصاف اورخوبیوں کے ساتھ ساتھ حصرت ابو بحرصدیق بھٹانے مکہ کی پُرخطرزندگی میں قدم قدم پر رسول الله مل يُولِينَ كا ساته ديا تها تبليغ اسلام اور غزوات من يهي برابر حصه ليا تها اور رسول الله 

#### رسول اكرم سَالْيَدِالَةِمْ كے بعددوسرے

اسلام قبول کرنے میں آپ بڑی حضرت خدیجہ الکبری بڑیا کے بعد دوسرے تھے، غارِ تور میں آپ بڑی اسلام قبول کرنے میں آپ بڑی اسلام قبول کرم سڑی آپ بڑی آپ بڑی اسلام تھے۔ غزوہ بدر میں عرایش (چھیر) میں بھی آپ بڑی دوسرے تھے، غزوہ بدر میں عرایش چھیر) میں بھی آپ بڑی دوسرے تیں اور قیامت کے دن جب زمین پھٹے گ تو حضورا کرم سڑی آپ بھی آپ بڑی دوسرے ہوں گے۔

#### الوبكر رائاتية كى بيعت 800

رسول الله طیفاؤن کی رصلت اور تجبیز و تنفین کے بعد انصار اور قریش کے مختلف قبائل نے حضور پر تور ملا الله طیفاؤن کی جائشتی کی سعادت حاصل کرنے کے لئے دیافظوں میں اظہار کرنا شروع کردیا تھا۔

ای حوالے سے منافقین کی ایک جماعت نے بھی حضور اکرم ساٹیڈاؤن کی جائشتی میں حصد وار بنے کا ادادہ ظاہر کر دیا تھا۔ اگر اس وقت جائشی کے ان نازک امور پر شجیدگی اور متانت سے توجہ ندوی جاتی تو فسا وامت کا خدشہ تھا۔ لیکن و گرسی ایر کرام ہوگئے کے علاوہ حضرت ابو کرصدی تی بھی بھی اس صورت احوال سے بخوبی آگاہ ہو چکے تھے۔ اس وقت تک تو قریش کی بھی مورو ٹی برتریاں اور وابستگیاں جاگ آئی تھیں۔ اس طرح جائشین رسول کا معاملہ کی حد تک نزائی بن رہا تھا البندا اس نزاع بھر سے اور نازک موقع پر حضرت ابو برصدیتی بھی مورد تی کے ساتھ لوگوں کو بتایا کہ انصار کے فضائل ومنا قب اور خدمات اور مہاجرین کی قربانیاں بہر طور قابل قدر بین کی تین یہ بھی امرا پی جگہ مسلم ہے کہ عرب فریش کے علاوہ کی دوسرے خاندان کی سیادت اور بھی نئی لئین یہ بھی امرا پی جگہ مسلم ہے کہ عرب فریش کے علاوہ کی دوسرے خاندان کی سیادت اور بھی آئی تھی ایس نہیں کر سے تے۔ مہاجرین اپنے تقدم فی الاسلام کے کاظ سے اور خاندان کی سیادت اور میں اپنے مقام کے کاظ سے اہم بین اس کے مسلمان دو صحابہ کرام حضرت ابوعبیدہ بن بھی اپنے مقام کے کاظ سے اہم بین اس کے مسلمان دو صحابہ کرام حضرت ابوعبیدہ بن

الجراح والتنظير اور حضرت عمر بن خطاب والتنظير سے کسی ایک کی بیعت کرلیں۔ لیکن اس موقع پر حضرت عمر فاروق والتنظیر نے اپناہاتھ حضرت ابو بکر صدیق والتنظیر کے ہاتھ میں دے کر قر مایا'' آپ والتنظیر ہم سب میں بہتر اور رسول اللہ منافیل آئے ہے۔ سب مقرب ہیں اس کے بہم سب میں بہتر اور رسول اللہ منافیل آئے ہے۔ سب مقرب ہیں اس کے بہم سب میں بہتر اور رسول اللہ منافیل آئے ہے۔ سب مقرب ہیں اس کے بہم آپ والتنظیر کے باتھوں پر بیعت کرتے ہیں۔''

حضرت عمر فاروق بھات کی جانب ہے اس بیعت پر کسی بھی مسلمان کو ذرا بھر تا الل شہوا۔ اس کے ساتھ بی لوگ جو ق ور جوق حضرت ابو بکر صدیق بھاتھ کر بیعت کرنے گئے۔ گویا حضرت عمر فاروق بھاتھ نے جس بیعت کا آغاز کیا تھا دیگر صحابہ کرام جھاتے اور عام لوگوں نے ان کی پیروی کرتے ہوئے ایک طرح ہے جہوری طور پر بھی حضرت ابو بکر صدیق جھن کورسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین مقرر کرد یا تھا۔ لوگوں کا یہ جمہوری فیصلہ کی وجہ البھیرت ہوا تھا۔ اس بیس کی طرح کی جذبا تیت کا ہر گر عمل وقل میں تھا۔

## ٥٥٥ حضرت ابو بكرصد يق طالين كاليها خطبه

جس وقت مسلمانوں نے حضرت ابو بمرصد بق جن کی بیعت کر لی اس وقت ان کی عمر قریباا کسٹھ سال تھی۔ اس طرح کو یا 13-رق الاول 11 ہجری سے وہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ مقرر ہو گئے سال تھی۔ اس طرح کو یا 13-رق الاول 11 ہجری سے وہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ مقرر ہو گئے سے سے دید بینہ کے اکثر مہا جرین اور الفسار نے حضرت ابو بکر صدیق جن کرکے انہیں خلیفہ تشاہم کر لیا تھا۔

ایک دن بعد حفرت ابو بکرصدی آجیز نے مجد نبوی میں جاکر مزید کی لوگوں سے بیعت حاصل کی اور پھر وہ خلافت راشدہ کی مند پر'ن خلیفۃ الزسول'' کے لقب سے متمکن ہوئے۔ اس کے فور آبعد انہوں نے جو تقریر کی وہ تاریخ عالم میں اپنی مثال آپ ہے۔ انہوں نے جمد و ثنا کے بعد فر مایا:
''اے لوگو! میں تمہارے کا موں پر ولی بنایا گیا ہوں' مگر میں تم سے کی طرح بہتر نہیں ہوں۔ جب مجھ سے کوئی عمدہ کام ہوتو اس میں میری مدد کر واور جب کوئی برائی ظاہر ہوتو جھے سیدھا کرو۔ راست

بازی امانت ہے۔ تم بیل جوضعیف ہے وہ میرے نزدیک توی ہے جب تک بیس اس کاحق ندولوا دول اور تم بیس جوتوی ہے جب تک بیس اس کاحق ندولوں۔ جو دول اور تم بیس جوتوی ہے وہ میرے نزدیک ضعیف ہے جب تک بیس ان سے حق ندلے لوں۔ جو لوگ جہاد فی سبیل اللہ جھوڑ دیں گے اللہ تعالی ان کو ذلیل کرے گا۔ جس قوم بیس بدکاری تھیلے گی اللہ تعالی اس پر بلا تازل کرے گا۔ بیس جس کام بیس اللہ ورسول کی اطاعت کروں تم بھی میری اللہ تعالی اس پر بلا تازل کرے گا۔ بیس جس کام بیس اللہ ورسول کی اطاعت کروں تم بھی میری اطاعت کرو گردی تا قرمانی کروں تو چھرتم پر میری کوئی اطاعت نہیں۔ اٹھو تماز پڑھو۔ خدا افاعت کرو جب بیس ان کی ناقرمانی کروں تو چھرتم پر میری کوئی اطاعت نہیں۔ اٹھو تماز پڑھو۔ خدا افاعت نہیں۔ اٹھو تماز پڑھو۔ خدا

ا پینے پہلے خطبہ میں حصرت ابو بکر صدیق جی نے اپنے مستقبل کے لائے مثل کے لئے اسای امور اور حدود وقیود کی جانب واضح اشارہ کردیا تھا۔ اس خلافت اسلامیہ کو خلافت راشدہ کا نام اس لئے ویا جاتا ہے کہ ان کا دور اور عہد اپنے امور اور حکومت و سیادت میں سب سے زیادہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے عہد کے مشابہ تھا اور خلافت کی مسند پر مشمکن ہوئے والے صحابہ بلا شہر مشابہت بیدا کرنے کی الجیت اور قالجیت رکھتے تھے۔

#### المحالي المالية المالي

حضور نی اکرم سائیل آفر اسامہ بن زید طالت پر ہے کہ اس وقت رومیوں کے خلاف سات سوافراو پر مشتمل ایک لفکر اسامہ بن زید طائی کی قیادت جس روائی کے لئے تیار کیا گیا تھا لیکن حضور پاک سائیل آفر کے وصال کے بعد مسلمانوں کی صور تھال اس قدر نازک ہو چی تھی کہ کسی قافلے کو مدینے ہے باہر بھیجنا مسلمانوں کے لئے ممکن نہیں تھا۔ اس پس منظر جس لوگوں نے مشورہ دیا کہ اس لفکر کی روائی ملتوی کر دی جائے لیکن حضرت ابو بکر صدیق بڑھ نے لوگوں کی اس رائے ہا تھا ق کو کہ نہیں حضور نہی اگر میں جائے حضور نہی اکرم سائیل آفر کی بجائے حضور نہی اکرم سائیل آفر کے بجوائے ہوئے لئکر کو واپس بلانا مناسب نہ سمجھا اور فرمایا ''میں حضور نہی اکرم سائیل آفر کے بجوائے ہوئے لئکر کو واپس بلانا مناسب نہ سمجھا اور فرمایا ''میں حضور نہی اکرم سائیل آفر کے بجا آوری کوئیس روک سکتا۔'' کہا جا تا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق بڑیؤ اس لشکر کوروانہ کرنے کیلئے دیر تک اس لشکر کے ساتھ پیدل جلتے رہے۔ اس طرح



مسلمانوں کا پیشکر حضرت اسامہ بڑاتی کی سربراہی پیس منزل مقصود پر پہنچا۔ بہرصورت چالیس دن کے بعد بیم کا میابی کے ساتھ جب واپس پینجی تو مسلمانوں بیس خوشی کی نہر دوڑ گئی۔رومی قبائل کو عبرتنا کے سبق سکھایا گیا۔اس طرح حضرت ابو بکر صدیق بڑاتی ہے اس بروقت اقدام ہے مسلمانوں کو مزید تو ت واستقامت تصیب ہوئی۔

#### المراد ال

وصال جوی علی خور ابعد جی عرب میں چندایک کاذب اور جعلی جوت کے دعوی بداریک ہیدا ہوگئے ہے۔ ان بیل اسود ہسیلمہ اور بجائے نے اپنے طور پر نبوت کا دعویٰ کردیا تھا۔ بجائے ایک یمنی عورت تھی اس نے بھی نبوت کا باطل دعویٰ کردیا تھا۔ مسلمانوں کے لئے جعلی نبیوں کا بیفتند برنا مذموم اور مبلک تھا اس نقد کوختم کرنے پر پوری قوت کے منازم اور مبلک تھا اس مقصد کے لئے حضرت ابو بحرصدیق جات فتد کوختم کرنے پر پوری قوت کے ساتھ توجہ دی۔ اس مقصد کے لئے حضرت ابو بحرصدیق جات فت کے مسلمان مجابدین کو مختلف اطراف و اکناف میں انگر دے کر روانہ کیا۔ ان تمام کاذب نبیوں میں سے مسیلمہ کاذاب سب سے زیادہ طاقتور تھا۔ لبندااس کی سرکو بی کے لئے حضرت خالدین ولید جات ہے اس کے ساتھ ایک خونی محرکہ کیا اور مسیلمہ کو کیفر کر دار تک پہنچایا۔ اس معرکے کے حوالے سے مورخ طبری نے کھا ہے ''اس معرکے حوالے سے مورخ طبری نے کھا ہے ''اس معرکہ حق وباطل میں مسلمانوں نے جس جوش اور جذبے سے کا م لیادہ اینی مثال آپ تھا۔''

#### 048 منكرين زكوة

حضرت ابوبكر صديق بي خلافت كا آغاز ہوتے ہى انہيں جاروں اطراف سے مشكلات اور مسائل نے گھرليا تھا۔جب حضرت ابوبكر صديق بي خلافت ك اختيارات سنجال چكو تو كئ مسائل نے گھرليا تھا۔جب حضرت ابوبكر صديق بي خلافت كے اختيارات سنجال چكو تو كئ الدار مسلمانوں كا يہ مسئلہ اس قدر زيادہ الدار مسلمانوں كا يہ مسئلہ اس قدر زيادہ

اہمیت حاصل کر گیا تھا کہ اس کی گھمبیرتا اور گینی کو و کھے کر حضرت عمر اللہ جسے معتمد کو بھی ہیں کہنا پڑا اس الو بھر ان ان الو کوں کے ساتھ فرقی کا سلوک کیا جاتا جا ہے اُنہیں اور انداز میں لیجئے ''
اس پر حضرت ابو بکر صدیق اللہ بھٹونے ایک طرح کی وضاحت کے ساتھ حضرت عمر اللہ تو اللہ تعالیٰ کا اس کے عمر اللہ تو اللہ تعالیٰ کا اس عمر اللہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو چکا ہوا اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو چکا ہوا در منشا وایز دی تحمیل یا جگل ہے۔ اب تم اس قدر کمزور کیوں ہو گئے ہوا اللہ تعالیٰ کا معدہ پورا ہو چکا ہے اور منشا وایز دی تحمیل یا جگل ہے۔ اب تم اس تبدیل نہیں کر سکتے اور ہاں مجھے محمل ایک ری کے برابر بھی زکو ہ کے حصول کے لئے جنگ کرنا پڑی تو بخدا اس کے لئے تیار ہوں۔ اور ہوں اور بدور ہے اپ اس دور سے اپنیاں اس کے لئے تیار ہوں۔ اور ہوں اور ہوں کے فیلے اور ہوں اس کے لئے تیار ہوں۔ اور ہوں کا دریہ حقیقت ہے کہ خلیفہ اوّل حضرت ابو بکر صدیق بھی جاتے تک زندہ رہے اپ اس

#### المري المري

ان حالات ووافعات میں حضرت ابو بکر صدیتی بی از نے اندرونی اور قربی مسائل پر ٹانوی توجہ و سے بہوے اسلام کولاق دیگر خارجی خطرات پر زیادہ بجیدگی ہے توجہ دینا بھروئ کردی تھی۔ یہ وہ دور تھا کہ جب قیصر اور کسری جواس عبد کے طاقتور حکران (Super Power) سے انہوں نے اسلام کو نقصان پہنچانے کے منصوبے بنا لیے سے ای طرح وہ ایرانی کہ جنہوں نے صدیوں تک عربوں پر با تسلط حکر انی کی تھی وہ ہر گزید پر داشت نہیں کر سے تھے کہ بادیت شین عرب اس قدر معنبوط اور عسری حوالے ہے متحکم ہو جائیں کہ ان حکر انوں کے لئے مستقل خطرہ بے معنبوط اور عسری حوالے ہے متحکم ہو جائیں کہ ان حکر انوں کے لئے مستقل خطرہ بن بیس اس مقصد کے لئے عراق کے صوبوں پر کسری کے ذیر سایہ برمزی حکومت قائم تھی اس برمز کی حکومت قائم تھی ان شدید نے عرب مسلمانوں کے خلاف خونیں جنگیں بھی شروع کردیں تھیں لیکن دشنوں کی ان شدید کارر دائیوں کے باوجود مشیت ایز دی کو کھی اور ہی منظور تھا 'چنا نچے مسلمانوں نے جلد ہی ایران پر کاری ضربیں لگانا شروع کردیں ، اس کے ساتھ مسلمان مجاہدیں نے اپنی توت ایرانی کے خلاف بھی با قاعدہ فوج کشی شروع ساتھ مسلمان مجاہدیں نے اپنی توت ایرانی کے خلاف بھی باتا تاعدہ فوج کشی شروع ساتھ مسلمان کا باتی بی توت ایرانی کے خلاف بھی باتا تاعدہ فوج کشی شروع کی ساتھ کسری کے خلاف بھی باتا تاعدہ فوج کشی شروع کشی ساتھ کسری کے عراق پر بھند کر لیا تھا۔ بھرشنی نے تو ایران کے خلاف بھی باتا تاعدہ فوج کشی شروع

کردی تھی۔لبذائی نے گئی اہم کامیابیاں بھی حاصل کرلیں۔اس کے پچھ بی عرصہ بعد خالد بن ولید دی تھی۔لبذائی بھی تاریل گئے تھے۔ پھر جو جنگ ہوئی تو اس میں ہرمزخود بھی مارا گیا اور ایرانیوں کو بہت زیادہ نقصان اٹھا ٹا پڑا۔مسلمانوں اور ہرمزکی فوجوں میں اس قدرشد یولڑائی ہوئی کرایں جنگ کے بعد ماڑھے مات من ٹوٹی ہوئی زنجیریں مسلمانوں نے اکٹھی کرلی تھیں۔تاریخ میں اس جنگ کو نجیروں کی جنگ کا نام بھی دیا جا تا ہے۔

فتح عراق کے بعد حضرت خالد بن ولمید جات عراق میں نظم ونس کے لئے عسکری اور انتظامی شعبول میں مسلمان سر براہوں کا تقر رکیا۔اس طرح سعید بن نعمان بھا ہو کو عسکری اور فوبی سر براہ مقر رکیا گیا جب کہ سوید بن مقران بھی کو وہاں کا انتظامی سر براہ بنایا گیا۔اس طرح واضح طور پر کہا جا سکتا ہے کہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق جھ کے عبد خلافت میں عراق کا بیشتر حصہ اسلامی خلافت میں شامل کیا جا چکا تھا۔ اس کے ساتھ وہ ایر انی تحکر ان کہ جنہوں نے مسلمانوں کو کم ور بجھ خلافت میں شامل کیا جا چکا تھا۔ اس کے ساتھ وہ ایر انی تحکر ان کہ جنہوں نے مسلمانوں کو کم ور بجھ رکھا تھا نہ صرف ان کی غلط فہ بیاں دور ہوئی تھیں بلکہ انہیں مسلمانوں کے ساتھ معرک آرائیوں کے خات میں فاروق جو ایر نے دور کھا تھا نہ صرف ان کی غلط فہ بیاں دور ہوئی تھیں فیصلہ کن جنگیں خلیفہ بانی حصر سے عمر فاروق جو کھی ہوئیں۔

عسري نظيم المحاق

بازنطینی شہنشاہ ہرکولیس اس وقت شام اور فلسطین کے بیشتر علاقوں پر بڑی قوت وشہامت کے ساتھ حکومت کررہا تھا اور وہ بھی اسلام اور مسلمانوں کا دائمی دشمن تھا۔ اپنے اس مقصد کے لئے وہ اکثر مسلمانوں کے دشمنوں کے ساتھ ساز باز کرنے بیس مصروف رہتا تھا اور اسلامی دنیا کوگزند پہنچانے بیس کوئی وقیقہ فروگذ اشت نہیں جھوڑتا تھا۔ اس کی شیطانی اور مخاصمانہ سر برتی نے عربوں کے گردونوا کے گئی قبائل کو مسلمانوں کے لئے مستنقل خطرہ بنار کھا تھا۔

تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلمان سپہ سائا راسامہ بن زید چھٹے کوائی ستقل خطرے سے خفنے کے لئے مقرر کر رکھا تھا۔ لہذا حضرت ابو بکر صدیق چھٹے نے بھی رومیوں کی ان عداوتوں اور برے عزائم کو محسوں کرتے ہوئے اسلامی فوج میں سے عمدہ اور آزمودہ کارلشکروں کا تعین کیا۔ اس مہم کے لئے خلیفہ اول چھٹے نے اسلامی لشکر کو چار حصوں میں تقتیم کیااور یہ چاروں جھے حضرت ابو عبیدہ بھٹٹ خلیفہ اول چھے حضرت ابو عبیدہ بھٹٹ محضرت شرجیل بن حسنہ بھٹٹ کر یہ بن سفیان جھٹے اور عمر بن انعاص جھٹے کی زیر کمان دے دیے مضرت شرجیل بن حسنہ بھٹٹ کر یہ بن سفیان جھٹے اور عمر بن انعاص جھٹے کے بعدانہوں نے ان لشکروں کوشام کے مختلف محاذوں کی جانب روانہ کرویا تھا۔

ونیا کی سب ہے بڑی اسلامی، فلاحی اور جمہوری ریاست کا قیام

حضرت ابو بكرصد يق وين في الناف وتياكى سب سے برى اسلامى ، فلاحى اور جمبورى رياست كى بنيا در كھى جس کو بعد کے خلفا نے بام عروج تک پہنچاد یا۔ بیاس جمہوری اور فلاحی مملکت ہی ہیں ممکن تھا کہ کوئی ا دنیٰ سا با شندہ بھی خلیفہ وفت کے ساتھ بلا روک ٹوک بات چیت کر کے اپنا کوئی بھی مسئلہ بیان کر سکے یا خلیفہ وفت کا احتساب بھی کر سکے۔ بلکہ حضرت ابو بکر صدیق اٹانڈ نے تو اپنے خطاب اولین ہی میں اس جمہوری آ زاوی کا برطا اظہار کردیا تفاکہ جب تک میں خدااوراس کے رسول کی اطاعت کروں تو میری اطاعت کرو کیکن جب خدااوراس کے رسول کی نافر مانی کروں تو تم پرمیری اطاعت فرض نہیں۔'اور بیابھی کہ''تمہاراضعیف ترین فردبھی میرے نز دیک قوی ہے'اور مزید ہے كه '' اگر ميں اچھا كام كروں تو ميري اعانت كرواور اگر ميں برائي كى طرف جاؤں تو مجھے سيدها کرو۔''اس فلاتی اور جمہوری نظام کوحضرت عمر فاروق چھڑنے نے اپنی انتہا پر پہنچادیا۔ اصل میں یہی فلاحی اور جمہوری معاشرے کی قدریں میں کہ جس میں مقتدرِ اعلیٰ بھی عام شہری کے سامنے جواب وہ ہوتا ہے اور اس کوعوام الناس کے سامنے اپنی حیثیت اور پوزیشن کی وضاحت کرنا ہوتی ہے۔کیا آج چودہ سوسال بعد بھی کسی جمہوری ملک میں ان اقدار سے بڑھ کر کوئی اقدار ہو علی میں اور کوئی جمہوری سربراہ خلفائے راشدین جنائیے کی قائم کردہ اقتدار کی عملی مثال پیش

#### عسكرى ضابطه اخلاق

حضرت ابو بكرصديق بالأواسية عهد كے مسلمانوں ميں اپني ذبانت اور قطانت اور علم وحكمت كے لحاظ ے سب سے متاز تھے۔حضرت ابو بمرصدیق جین مسلمان جرنیل خالدین ولید جائے ہے کہا کرتے ہے' اگرتم جا ہوبھی تو تم اپنی عظمت کے اقر ار سے نہیں بھاگ کتے لیکن اگرتم موت کے تمنی رہو کے تو زندگی تم یر نجھاور ہوتی رہے گی۔ 'اس حوالے سے ابن اثیر بتاتے ہیں کہ حضرت ابو بمر صدیق جی از عما کر اسلامی کے لئے ضابطہ اخلاق بنانے اوراس پر قائم رہنے کے احکامات جاری کر رکھے تھے تا کہ وہ عسکری ضابطہ اخلاق جنگ کے مختلف شعبوں اور مراحل میں باعثِ رہنمائی بن سکے۔لہذا حضرت ابو برصدیق چین نے اسلامی افواج کوب ہدایات وے رکھی تھیں کہ: '' فوج میں اقتصادی ہے راہ روی نہ کی جائے جھوٹ نہ بولا جائے۔ ووسرے ساتھیوں کو دھو کہ نہ دیا جائے۔ایے امیر کی تھم عدولی نہ کی جائے۔انسانی لاشوں کی بے حرمتی نہ کی جائے جاہے وہ تمہارے شدید دشمن ہی کی کیول نہ ہوں۔ بوڑھوں عورتوں اور بچوں کونتل نہ کیا جائے۔ پھل دار درختوں کو کا ثانہ جائے ویکر درختوں کوجلا کرخا کستر نہ کیا جائے۔ چو یا بوں اور دیگر جانوروں کوخورا ک کی ضرورت بوری کرنے کے سواذ نے نہ کیا جائے۔عیسائی یا در بوس اور را ہیوں کو نہ آل کیا جائے اور شدان کی ہے عزتی کی جائے۔اللہ تعالی اوراس کی رحمتوں اور تعمتوں کو ہرگز ند بھلا یا جائے'' مسلمان افواج کے لئے جنگ یاامن کی حالت ہیں اس عسکری ضابطدا خلاق کی یا بندی کرنالازمی تفا اور پھر یہی ضابطہ اخلاق طویل مہم جوئی اورمحاصر ہے کے دوران بھی ضروری قرار دیا گیا تھا۔اس کے ساتھ ساتھ مہمات اور محاصر ول کے دوران میں بھی انسانوں اور حیوا نات کے بنیا دی حقوق کی یاسداری لازی شرط رکھی گئی تھی۔مب سے بڑھ کرید کہ اگر کوئی مسلمان سیابی اور مجاہدا س عسکری ضابطها خلاق کی خلاف ورزی کرتا تو اس کےخلاف شدید قانونی کارر دائی عمل میں لائی جاتی تھی۔



## ایناروقربانی 8%

حضرت ابو بکرصد لی بڑائی کی مبارک ذات بیل سادگی ایمانداری طبیمی اور زم روی بردی نمایاں سخی ۔ ان اوصاف نے آپ کی بوری شخصیت کو مجسمۂ حسن سلوک بنارکھا تھا۔ اس کے علاوہ فیاضی اور قربانی بیس تو آپ بڑائی نے سب سے بردھ کر حصہ لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق بڑائی اپنے دور کے سب سے برخ سکر حصہ لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق اپنی اس وقت ان کے سب سے برخ سے مالداراور خوشحال تا جرشے جس وقت انہوں نے اسلام قبول کیا اس وقت ان کے سب بیاس جالیس ہزار ہے زیادہ ورہم موجود تھے لیکن جب ان کا انتقال ہوا تو اس وقت ان کے ترکے اور در شے بیس ایک کوری بھی نہیں تھی۔

#### 088 بیت المال کا حصہ 8%0

حضرت ابو بکرصد لین برازن جرب بیمار ہوئے اور انہوں نے بیے جان لیا کہ اب وصال البی قریب ہے تو انہوں نے بستر علالت بی پر بیت المال کے انچارج سے در یافت فر مایا کہ وہ حق الخد مت کے طور پر اب تک کتنی رقم حاصل کر چکے ہیں؟ بتایا گیا کہ ججہ بزار ورہم ، اپنے پورے وُ حائی سالہ عہد خلافت میں انہوں نے بیرقم حاصل کی ۔ اس پر انہوں نے تھم دیا کہ ان کا ذاتی قطعہ اراضی فر وخت کر کے بیرقم بیت المال کو واپس کر دی جائے۔ للبذا حضرت ابو بحرصد بیق بڑاؤ کی خواہش پر وہ قطعہ اراضی فر وخت کر کے بیرقم بیت المال میں جمع کرادی گئی۔

حضرت ابو بمرصد بق بی بی نے داتی استعال کے لئے جوا ٹا ثاناہ مقاوہ ایک عدد گھوڑ ااور ایک کپڑے کا مخرا تھا جس کی قیمت صرف سوا روپے کے برابر تھی۔ وفات کے بعد بید ونوں چیزیں بھی بیت المال میں واپس کی قیمت صرف سوا روپے کے برابر تھی۔ وفات کے بعد بید ونوں چیزیں بھی بیت المال میں واپس کی حضرت عمر فاروق جی فاروق کی فاروق جی فاروق کی فاروق جی خیروق جی فاروق جی فاروق جی فاروق جی فاروق جی خیروق جی فاروق جی فاروق جی خیروق جی فاروق جی خ

آب بنافز نے اپنے بعد آنے والوں کوامتحان میں ڈال ویا ہے۔"

الم م تصوف الم م القوف

الله پاک نے قرآن پاک میں چارانعام یافتہ گروہوں کا ذکر فرمایا ہے لیمنی انبیا کرام صدیقین شہدا اور صافیین۔ انبیا کرام کے بعد دوسرے نبسر پرصدیقین کا گروہ ہے۔ صدیقین سے مراد عارفین ہیں اوراس گروہ کا نام حضرت ابو بکرصدیق جی جی انتہا کے اللہ سے اوراس گروہ کا نام حضرت ابو بکرصدیق جی جی کے ذکر کا طریقہ حضرت ابو بکرصدیق جی ہی تا تی کیا۔ سے اوّل تصفیہ قبل و تر کی نفس کے لئے ذکر کا طریقہ حضرت ابو بکرصدیق جی جی کے قو حید میں بزرگ ترکام حضرت ابو بکرصدیق جی تی اوران کا بیہ حضرت ابو بکرصدیق جی تی کیا ہے مقدا ہے۔

''پاک ہے وہ ذات جس نے اپنی مخلوق کے لئے سوائے بخر کے کوئی رستے ہیں بنایا۔''
کشف الجوب میں ہے کہ طریقہ تصوف کے امام (امام صدیقین) حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عند الجب رسول میں کامل یعنی محبت و نیاسے پاک وصاف ہونے کا شاہر غروہ تبوک کا واقعہ ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ و کہا ہے اوجھا کہ اہل وعیال کے لئے کیا جھوڑ آئے ہوتو کہا''اللہ اوراس کا رسول '' حضرت شاہ ولی اللہ محدث و الوی جیسے نے اُن تمام اوصاف کا حضرت صدیق اوراس کا رسول '' حضرت شاہ ولی اللہ محدث و الوی جیسے نے اُن تمام اوصاف کا حضرت صدیق الحری ہوئے میں ہونے کا ذکر کیا ہے جواساس تصوف ہیں مثلاً تو کل ،احتیاط ،رضا، خشیت الہی، صدق ، اخلاص وغیرہ وغیرہ وخوف الہی کے بارے میں آپ جی تا کیا واقعہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق ، اخلاص وغیرہ وغیرہ وخوف الہی کے بارے میں آپ جی تا کیا کہ واقعہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق ، اخلاص وغیرہ وزور درخت پر ایک جڑیا دیکھی تو حسرت ہے کہا:

ا اے چڑیا تو کئنی خوش نصیب ہے پھل کھاتی ہے زندگی درخت کے سامید میں بسر کرتی ہے حساب کتاب کا بچھ کھٹکانہیں کاش ابو بکر جائز تجھ ساہوتا۔''

آب بنات في في مريد فرماياك.

كاش بين درخت موتااور كاثا جاتا ، كها يا جاتا ـ



- 🕸 كاش بين كهاس موتا كه جاريائي كهاتيـ
  - اش میں موس کے بدن کا بال ہوتا۔
- 🛞 مومن کو ہر چیز کا جردیا جائے گا ، کا نئے کے لگنے اور تسمہ کے ٹوشنے تک کا بھی۔
  - المازيس خشيت البي كايه عالم موتاايك چوب خشك كي طرح كفر سموتا-

تصوف کے جوسلاسل سیّدنا حفرت ابو بکر صدیق جی نے جاری ہوئے آج جمع ہوکر سلسلہ نقشبندیہ کی صورت بیں خااہر ہیں۔ اس سلسلہ بیں آپ جی نے کے خلیفہ حفرت سلمان فاری بڑات ہیں جن سے پہلسلہ آگے چلاا وراب تک و نیا ہیں جاری وساری ہے۔ لیکن تمام سلاسل کے سالکین پر جب تک حفرت ابو بجر صدیق بی نیاز کی نگاہ صدق اور توجہ نہ پڑے طالب فقر میں ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا اس لیے کہد کہتے ہیں کہ آپ بی بیان کے نیان کیا گیاہے۔
آغاز ہیں ' حدیث ول' ہیں اس تقصیل سے بیان کیا گیا ہے۔

#### 048 eij == 0

سات جمادی الثانی 13 ھ کو جوا سردھی۔ حضرت ابو بکر صدیق بڑھٹو نے مسل کیا سردی کے اثر ہے بختار ہوگیا۔ علائت روز بروز برھتی گئی۔ بعض صحابہ بڑھٹے نے کہا طبیب طلب کر لیا جائے 'جواب دیا'' دیکھے چکا۔''یو جھا کیا؟ فرمایا اس کا قول ہے:

"میں جوارادہ کر لیتا ہوں کرڈ الیا ہول''

مرعا بجھ کرصحابہ جھ اُنٹی خاموش ہو گئے۔ بیندرہ روز تک نماز کے لئے معجد تشریف ندلا سکے حضرت عمر فاروق بڑائی نے امامت فرمائی۔ جب آپ بھٹ پرعالم مزاع طاری ہوا تو حضرت عائشہ صدیقہ جھٹا کو بلایا اور فرمایا:

الم الم وصیت کرتا ہوں کہ جس وقت انتقال کر جاؤں تو میری دو استعمال شدہ چا دریں دھو والنااورانبی ہے جھے کفن دینا کیونکہ اگر مجھے پُرتنکلف کیٹر وں کا کفن دیا تو میرار تبہ پچھ بڑھ نہ جائے گااورا گرردی کپڑوں میں مجھے کفنایا گیا تو میرار تبداللہ تعالی کے نزو یک بچھے کم نہ ہوجائے گا۔

اللہ میری زوجہ اسماء بنت عمیس عشل دیں۔ میرالژ کا عبدالرحمٰن پانی ڈالے اور عسل میں خاص احتیاط ہے کام لیاجائے۔

آپ22 جمادی الثانی 13 ھاجین مغرب وعشاء تریسٹے سال کی عمر میں خالق حقیق سے جالے۔ مدت خلافت دوسال جار ماہ تھی۔

#### ٥٥٥ روضهُ رسول النَّهِ آليَانِ مِن تدفين 80

جب حفرت ابو بکر صدیق چین بیار ہوئے تو انہوں نے وصیت فرمائی کہ جب مجھے کفنا چیس اور نماز و جناز و بڑھا چیس تو میری میت کو حضور علیہ الصلوق والسلام کے روضہ مبارک کفنا چیس اور نماز و جناز و بڑھا چیس تو میری میت کو حضور علیہ الصلوق والسلام کے روضہ مبارک کے درواز ہ کے پاس فن کر ویں؟''اگر وسلم! بیار بیرصدیق ( بیان فن کر ویں؟''اگر اجازت نہ دیں تو جھے جنت ابھی جیس لے جانا ۔ پس اجازت دیں تو جھے جنت ابھی جیس لے جانا ۔ پس آب بیان وروضہ مبارک کے درواز و پر لے جایا گیا اور کہا گیا کہ یہ ابو بگر ( بیان فن) ہیں اور سول اللہ علیہ وآلہ و کمل اللہ علیہ وآلہ و کمل کے پاس وصیت کی سول اللہ علیہ وآلہ و کمل کے پاس فن کی خواہش رکھتے ہیں اور انہوں نے ہمیں وصیت کی کے گرا ہو ہیں وصیت کی کے گرا ہو ہیں جانا ہے کہ کے پہلو میں وصیت کی گا گرآ ہے سلی اللہ علیہ وآلہ و کم کے پہلو میں وفید سے وفن کر دیں آگر آب صلی اللہ علیہ وآلہ و کم کے پہلو میں وفید کو فن کر دیں آگر آب صلی اللہ علیہ وآلہ و کہ ہمیں اجازت دے دی تو آبہ صلی اللہ علیہ وآلہ و کم کے پہلو میں وفید کی دو فن کر دیں آگر آب صلی اللہ علیہ وآلہ و کم کے پہلو میں وفید کی دو فن کر دیں آگر اجازت نہ دیں تو آبہ صلی اللہ علیہ وآلہ و کمان کے پہلو میں وفید کی دو فن کر دیں آگر اجازت نہ دیں تو واپس جلے جائے گیں۔

حضرت على كرم الله وجهدروايت قرمات بين "مين في دروازه ديكها كدوه كهل كيااور بين في الك كهندوالله ويكمل كيااور بين في الك كهندوالله والمين كالمشاق الك كهندوالله كالمشاق الك كهندوالله كالمشاق الك كهندوالله كالمشاق الكراكية مناكده بين المناق الكراكية مناكده بين المناق الكراكية مناكده بين المناق الكري النهائي الكري)

آپ بڑھ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہلو میں محوخواب ہیں۔



# المحالي المروم المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية الم

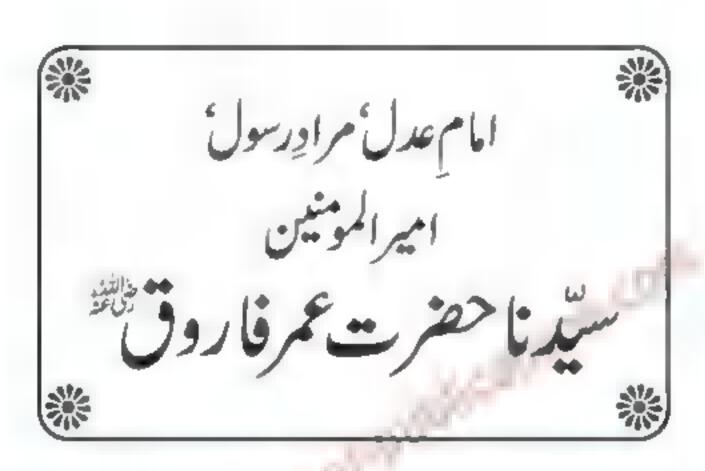

دومرے فلیف داشد ، ابنی ہدایت کے داہبر ، یگاند زمال ، جبان کے بادشاہ عادل ، فعیب وافر سے بہرہ مند ، نفس کافر پر سب سے زیادہ بخت گیر ، اصحاب بڑائی کے سیدسالار ، امیر الموشین عمر ، بن خطاب بڑائی ہیں۔ سلطان العارفین حضرت کی سلطان باخو رحمتہ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ طالب مولی کوعدل اور محاسب نفس میں حضرت عمر فاروق بڑی کی طرح ہونا جا ہے۔ حضرت عمر فاروق بڑی کی طرح ہونا جا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ و جبہ الکر پیم آکٹر حضرت عمر فاروق بڑی کی طرح ہونا جا ہے۔ دور مرسالا مرا میں اللہ و جبہ الکر پیم آکٹر حضرت عمر فاروق بڑی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ وہ ہر محاملہ میں درست کا راور سیج الرائے تھے کی کام میں بھٹنے والے نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق بڑی اپنے دہ ہے اور درجے میں اس قدر باند و بالا اور میں بھٹنے والے نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق بڑی اپنے دہ ہے اور درجے میں اس قدر باند و بالا اور ارفع ہیں کہ تاریخ عالم میں اور کہیں دوسری نظیر نہیں ماتی نظیر نہیں ماتی ہے ہو کہ تمہاری محفل پا کیزہ اور (دوم ) حضرت خواجہ میں بھری بھڑی فرمایا کرتے ہے کہ اگرتم چاہیے ہو کہ تمہاری محفل پا کیزہ اور (دوم ) حضرت خواجہ میں بھری بھڑی کی باتھیں کہا کرتے ہے کہ کہ اگرتم چاہیے ہو کہ تمہاری محفل پا کیزہ اور خوشکوار بھرتو حضرت عمر بھڑی کی باتھیں کہا کرو۔





حضرت فاروق اعظم دون خاص عرب تھاور عربی کی تمام ترخوبیوں ،اوصاف اوررسوم ورواج کے بھی پروروہ تھے۔آپ دین قریش میں سے ہیں اورآپ دون کا سلسلہ نسب بول بیان کیا گیاہے:۔

عمر طالب بن خطاب بن تقبل بن عبد العزى بن رباح بن عبد الله بن قرط بن زراع بن عدى بن كعب بن لوى بن قبر بن ما لك .....

آب بنائن قبیل عدی ہے ہیں۔ قبیل عدی میں دو بھائی عدی اور مرۃ تھے۔ مرۃ دراصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احداد میں ہے ہیں اس نسبت سے حضرت عمر فاروق جائن کا سلسلہ نسب آٹھویں پیشت میں حضورا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جاملتا ہے۔

آپ کا نام عمر بڑات کنیت ابوحفص ہے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ بڑات کو فاروق کا لقب عطا فر مایا اور آپ تاریخ میں عمر فاروق بڑات کے نام سے مشہور ہوئے آپ کی والا دت باسعادت 583ء کی ایک شب کو کمہ مرمد میں ہوئی۔ آپ بڑات فوداس بارے میں فرماتے ہیں کہ میں فیار اعظم ٹانی بعنی عربول کی دوسری بردی جنگ کے آغاز سے جار سال پہلے پیدا ہوا۔ میں فیار اعظم ٹانی بعنی عربول کی دوسری بردی جنگ کے آغاز سے جار سال پہلے پیدا ہوا۔ آپ بڑات سرخ وسفیدرنگت کے، طویل القامت ، آئکھیں بردی بردی بردی اور سرکے بال بہت کم تھے۔ ناک مبارک سیدھا، گال بحرے بھرے، جال تیز تھی۔ بقول حضرت سلمہ بن الاکوع بڑات آپ بڑات الائل میں ایک میارک سیدھا، گال بحرے بھرے، جال تیز تھی۔ بقول حضرت سلمہ بن الاکوع بڑات آپ بڑات ہوئے اپنے بائم میں باتھ کا کام لیتے تھے انگریزی اصطلاح میں آپ بڑات کی وجہ سے ایک میں متاز اور نمایاں نظر آتے تھے۔



حصرت عمر فاروق بيتن مرا درسول صلى الله عليدوآ لبدوسلم منطح كيونكه حضور اكرم صلى الله عليه

وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ ہے آپ کو مانگا تھا۔ شروع میں مسلمانوں کی تعداد بہت ہی قلیل تھی کفار و مشرکیین مسلمانوں کو طرح طرح کے ظلم وستم کا نشانہ بناتے نو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز د عاقر مائی۔

کے حضرت عبداللہ بن عمر بھی ہے دوایت ہے کہ حضور نبی اکرم سی ہے کے دعافر مائی ''اے اللہ! تو عمر بن ہشام (ابوجہل) یا عمر بن خطاب بھی وونوں میں سے اپنے ایک بسند ید وہندے کے ور لیے اسلام کوغلبہ اور عزت عطافر ما۔'' راوی کہتے جیں کہ ان دونوں میں سے اللہ تعالیٰ کومجبوب حضرت عمر بن خطاب بھی تھے جن کے بارے میں حضور نبی اکرم سی اللہ تعالیٰ کومجبوب مشرف بدا ملام ہوئے۔ ( تر زندی شریف 3683 ، احمد 5696)

پس اللہ کے ہاں ہے دعا حضرت عمر بن خطاب بھڑ کے حق میں قبول ہوئی۔ ایک روز حضرت عمر بھڑ تیج بلف اپنے گھر سے منطق فی زہرہ کے ایک فرد نے راستہ میں پوچھا کدھرکا ادادہ ہے؟ حضرت عمر بھڑ ہوئے ''میر اارادہ مجر (صلی اللہ علیہ دآلہ وسلم) کوئل کرنے کا ہے۔ تو اس مختص نے کہا تو پھر بی ہا جم اور بی زہرہ تہہیں چھوڑیں گے نیش ۔ حضرت عمر بھڑ نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ تم بھی وین آبا ہے فکل چے ہواس پر اس محض نے کہا ایک بات کبوں تو جمرانی ہوگی کہ تہماری بہن ام جمیل فاطمہ بنت خطاب (جھڑ) اور بہنوئی سعید بن زید (جھڑ) بھی نے دین بیل داخل ہو چھے ہیں۔ حضرت عمر جھڑ فضب ناک ہوکران کے پاس پہنچے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی کہا'' یہ کیا ہمرگوشیاں ہو رہی ہیں۔'' دراصل اس وقت گھر میں حضرت خباب جھڑ تو تو جھے دیا اور کہا تا کہ کہا تا کہ میں داخل ہوتے ہی کہا'' یہ کیا ہمرگوشیاں ہو رہی ہیں۔'' دراصل اس وقت گھر میں حضرت خباب جھڑ کو چھچا دیا اور کہا کہا کہا کہا اور بہنوئی سعید بن زید جھڑ نے کہا کہا کہا کہا کہا اور بہنوئی ہوتی وین گراہی کا دین بوتو؟ حضرت عمر بھڑ نے نے کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا دین عمودی وین گراہی کا دین بوتو؟ حضرت عمر بھڑ تھے میں آ ہے ہے باہر ہوگئے اور بہنوئی پر جھیٹ پڑے۔ اُس کی کا دین بوتو؟ حضرت عمر بھڑ تھے میں آ ہے ہے باہر ہوگئے اور بہنوئی پر جھیٹ پڑے۔ اُس کا دین بوتو؟ حضرت عمر بھڑ تھے میں آ ہے ہے باہر ہوگئے اور بہنوئی پر جھیٹ پڑے۔ اُس کا دین بوتو؟ حضرت عمر بھڑ تھے میں آ ہے ہے باہر ہوگئے اور بہنوئی پر جھیٹ پڑے۔ اُس کا دین بوتو؟ حضرت عمر بھڑ تھے میں آ ہے ہے باہر ہوگئے اور بہنوئی پر جھیٹ پڑے۔ اُس فاطمہ بنتِ خطاب بھڑ بھ

نے اپنے شوہر کو چھڑانا جا ہاتو حضرت عمر ﷺ نے انہیں طمانیجے اس شدت ہے رسید کیے کہ چمرہ البولهان مولگیا۔ آخر وہ بھی عمر بن خطاب چین کی بہن تھیں زخی حالت میں حضرت عمر چین سے خاطب ہوکر بولیں''عمر (جنیز) میں اللہ کو معبود حقیقی اور محمد (سنیڈالیا) کواس کا نبی برحق مانتی ہوں''۔ حضرت عمر بین نے حالات ہے مایوں ہوکر بہن ہے وہ اور اق طلب کئے جن کی تلاوت کی جار ہی تھی تو بہن نے اوراق وینے ہے اٹکار کردیا۔اس لیے کہاس کے پڑھنے کے پچھ آ داب تھے لیمن یڑھنے والاطیب وطاہر ہو۔حضرت عمر ﷺ نے فرط بحسس سے ان آ داب کو قبول کیا اور عسل ووضو كے بعد كتاب معرفت ديمنى شروع كردى ابھى " إِنَّيْتَى أَكَا اللهُ لَا إِلهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُ إِنَّ وَ آلِم الصَّلُوةِ لِذِكْرِي " مَك بى يَنْ يَائِ يَا عَصَورِ ياك صلى الله عليه وآلبوسلم علاقات ك ز بروست خواہش ہیدا ہوئی اور یکارا تھے' جھے محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) کے یاس لے چلو۔' یہ سنتے ہی حضرت خباب بڑائز جو جھیے ہوئے تھے فوراً باہرنگل آئے اور کہا عمر (بڑائز) مجھے یقین تفامحہ صلی الله علیه وآلہ وسلم کی بیدوعا قبول ہوجائے گی۔ پھر حضرت عمر فاروق دل واراقم کی طرف چل برے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت وہاں قیام فرما متھے۔ وہاں پہنچ کر حضرت عمر جلائذ نے کلمہ شہاوت پڑھااور دائر واسلام میں داخل ہو گئے۔

عند سے دوایت میراللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عند سے دوایت ہے کہ جب حضرت عمر رہا ہے ایمان لے تو جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کیا'' یا محمصطفی سٹی تی آئی البل آسان نے حضرت عمر جی تی ۔ اسلام لانے پر خوشیال منائی بین اور مبار کباویں ویں ہیں ۔'' (اس حدیث کوانام ابن اجازی حیان اور مان اور مبار کباویں ویں ہیں ۔'' (اس حدیث کوانام ابن اجازی حیان اور مان کے دوایت کیا ہے۔ )

اس حدیث کوامام حاکم احداد رطیرانی نے دوایت کیا ہے جین کہ جب حضرت عمر جائین نے اسملام قبول کیا تو مشرکیون نے کہا کہ آئے کے دن جماری قوم دوحصول میں بٹ گئی ہے ( بعنی آ دھی رہ گئی ہے )۔
(اس حدیث کوامام حاکم احمدادر طبرانی نے روایت کیا ہے نیز امام حاکم نے فر مایا کہ بیحدیث سیجے الا سناد ہے۔)

 نے ساتھ قرمایا ''اے اللہ! عمر کے سینے میں جوغل (سابقہ عداوت اسلام کا اثر) ہے اے نکال دے ساتھ قرمایا ''اے اللہ! عمر کے سینے میں جوغل (سابقہ عداوت اسلام کا اثر) ہے اے نکال دے اوراس کی جگہا بیان ڈال دے۔''آپ یہ سین آئی ہے کہا تہ بین مرتبہ وہرائے۔(اس حدیث کو امام حاکم اور طبر انی نے روایت کیا ہے اور امام حاکم نے فرمایا کہ بیعد یث سینے مستقیم الاسنادے۔)

اسلام لا ئے تو انہوں نے مشرکتین مکدی دوایت ہے کہ بے شک حضرت عمر بھان کا قبول اسلام اللہ میں نماز مین کی استطاعت نہیں رکھتے تھے بیاں تک کہ حضرت عمر بھن اسلام لے آئے۔ اس جب وہ اسلام لا نے تو انہوں نے مشرکتین مکہ کا سامنا کیا بیباں تک کہ ہم نے (برطلا) اسلام کی دعوت دی اور فانہ کے بیم نماز بھی پڑھی۔ (اس مدیث کوانام طبر انی نے دوایت کیا ہے۔)



حضرت عمر جائز کے مشرف باسلام ہونے پر دارارقم میں نشاط کی ایک کیفیت طاری ہوگئی اور حضرت عمر جائز کے مشرف باسلام ہونے پر دارارقم میں نشاط کی ایک کیفیت طاری ہوگئی اور مسلمانوں نے اس پر مسرت موقع پراس جوش سے نعرہ گئیسر بلند کیا کہ صدائے بازگشت کعب میں سی مسلمانوں نے اس پر مسرت عمر فاروق جائز نے خضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا'' اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عمر میں کیا'' حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عمر میں اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عمر میں اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارآ گئے۔

کر سعد النور وایت کرتے ہیں کے حضرت عمر النور کے اسلام لا چکنے کے بعد اسلام کی دعوت عام ہوگئی اب ہم لوگ کعب میں حلقہ وار بیٹھنے گئے۔ طواف بھی کرنے گئے۔ جس کسی نے ہمیں کچھ برا بھلا کہا اے بخی سے جواب دینے گئے۔

# رفاقت رسول القاليل

خلف بن حوشب ہے روایت ہے کہ فاروتی اعظم بڑتو نے فر مایا '' میں نے دین وو نیا کے محاملہ میں بہت غور کیا اور میں اس نتیجہ پر پہنچا کہ اگر میں دنیا کی طرف جھک جاؤں گا تو دین جائے گا اور دین کی طرف بھک جاؤں گا تو دین جائے گا اور دین کی طرف پورے طور پر راغب ہوجاؤں گا تو میری و نیا بر باو ہوجائے گی۔ بہت غور وخوض کے بعد میں نے مطے کیا کہ میں وہ قبول کرلوں جے بھا ہے اور اس چیز کومٹ جانے دوں جو یوں بھی مٹ ہی جائے گئے''۔

آب الله كاليقول آب الله كفل ساس طرح طاهر موتاب كدابن سعداور عبدالعزيز

بن انی جمیلہ قرماتے ہیں '' ایک یا رامیر المونین حصرت عمر جھائیۃ کو جمعہ میں کچھ دریہ ہوگئی۔ چنا نچے منبر نبوی سلاھ اُڑا کے جمعہ میں کچھ دریہ ہوگئی۔ چنا نچے منبر نبوی سلاھ اُڑا کے برجلو وہ گئی ہوتے ہی انہوں نے قوم سے اپنے دریسے آنے کی معدرت چاہی اور فرمایا کہ دراصل ان کے پاس ایک ہی تھی اور اسے درست کیا جارہا تھا تا کہ کہنیاں کھلی ندرہ جا کہیں'' یہی روایت قادہ و نے بھی بیان کی مگراس میں تا خیر کا سبب تمین کی درتی زبھی اس کا دھویا جا ناتھا۔ امت کے قائد گرائی کے پاس صرف ایک جوڑا کیڑ اٹھا اور دہ ای کو دھودھوکر پہنتے تھے۔

# وصال رسول سَنَا لَيْنَ اور حصال رسول سَنَا لَيْنَ اور حضرت عمر ذاللهٰ يُحدُد كي كيفيت

جب وصال رسول صلى الله عليه وآله وسلم كى خبر حصرت عمر فاروق النات كو پینجى تو چونكه آپ كورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كے ساتھ عشق تعالى ليے آب دولان بير مائے كے ليے تيار بى نہيں تھے كه حضورا کرم صلی الله علیه وآلبه وسلم وصال فر ما سیح ہیں۔ان کی مبی بے اختیاری اورعشق انہیں مسجد نبوى سل يُقالف ميس لے آيا اور آپ جل ان اعلان كيا" منافق افواواز ارب بيس كه رسول الله صلى الله عليه وآلبه وسلم كاوصال بوكيا بي جبيس بلك آب مؤينة أيام تو موى عليه السلام كي ظري الله تعالى كے حضور تشریف لے گئے ہیں جس طرح موی علیہ السلام بنی اسرائیل سے جالیس روز تک غائب رہے کے بعد دوبارہ تشریف لائے توان کی غیوبت کے دوران میں ای طرح بنی اسرائیل نے کہا کہ مویٰ علیہ السلام کی وفات ہوگئی!ای طرح رسول الندسلی الندعلیہ وآلہ وسلم بھی واپس آئیں گے۔'' یبال تک بھی کہا جاتا ہے کے حضرت عمر فاروق جھڑنے نے جذبات اور ٹیفٹنگی کے عالم میں بیجی اعلان كرويا نقا كه جو خص بيه كيم كاكه آنخضرت صلى الله عليه وآلبه وسلم في وفات يائي مين اس كي كردن اڑا دوں گا۔مولا ناشیلی نعمانی اس سلسلہ میں الفاروق میں فرماتے ہیں'' قرآئن اس روایت کی تقىدىق نبيس كرتے \_ ہمارے نزديك چونك مدينے ميں كثرت سے منافقين كا گروه موجودتھا جوفتنہ یردازی کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا مختظر تھا اس لیے حضرت عمر فاروق والفنز نے مصلحتا اس خبر کے تھیلنے کوروکا۔'' حضرت عمر فاروق بی این کا یقین کر لیمنا که رسول الله صلی الله علیه و آلبوسلم کی موت ممکن نہیں ان معنوں میں قابل تسلیم ہے کہ رسول الله علیہ وآلبہ وسلم کی موت ممکن نہیں ان معنوں میں قابل تسلیم ہے کہ رسول الله علیہ وآلبہ وسلم اپنی صفات کی وجہ سے اس وقت بھی معنوں میں قابل تسلیم ہے کہ رسول الله علیہ وآلبہ وسلم اپنی صفات کی وجہ سے اس وقت بھی زندہ تھا اور ہیں ، جب تک بیا علم قائم ہے آپ پر موت وار دند ہو سکے گی بہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق ہی تا ہے۔ "
فاروق ہی تا ہے شدو مدے ساتھ حضور اکرم صلی الله علیہ وآلبہ وسلم کی وفات کا انکار کررہے ہے۔ "
محمد صنیین ہیکل کی بات اس طرح سے بھی تھی تا ہت ہوتی ہے کہ عاشقان رسول صلی الله علیہ وآلبہ وسلم کے مطابق آب صلی الله علیہ وآلبہ وسلم کے مطابق آب صلی الله علیہ وآلہ وسلم زندہ اور حیات ہیں جبیسا کہ حضرت تنی سلطان با حور حمتہ وسلم کے مطابق آب صلی الله علیہ وآلہ وسلم زندہ اور حیات ہیں جبیسا کہ حضرت تنی سلطان با حور حمتہ وسلم کے مطابق آب سلم الله علیہ وآلہ وسلم زندہ اور حیات ہیں جبیسا کہ حضرت تنی سلطان با حور حمتہ وسلم کے مطابق آب ہو میں الله علیہ وآلہ وسلم زندہ اور حیات ہیں جبیسا کہ حضرت تنی سلطان با حور حمتہ وسلم کے مطابق آب ہو میں الله علیہ وآلہ وسلم زندہ اور حیات ہیں جبیسا کہ حضرت تنی سلطان باحور حمتہ وسلم کے مطابق آب ہو میں الله علیہ وآلہ وسلم زندہ اور حیات ہیں جبیسا کہ حضرت تنی سلطان باحور حمتہ وسلم کے مطابق آب ہو ہیں واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ واللہ علیہ واللہ وربیات ہیں جبیا کہ عشرت تنی سلم واللہ و

پس ہروہ شخص موسی و مسلمان حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی امت میں ہے کیسے ہوسکتا ہے جو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو حیات ہی نہیں مافق اور کذاب ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے حیات ہی نہیں مافق اور کذاب ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاوفر مایا: ''کذاب میر المتی نہیں ہوسکتا۔''(کلیدالتوحید کلال) ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ہر ہے حیات النبی پر اعتبار نہیں وہ دونوں جہان میں خوار ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ہر وہ خص مردہ بجھتا ہے جس کا دل مردہ ہواور اس کا سرمایہ ایمان ویقین شیطان نے لوٹ لیا ہو۔ (کلیدالتوحید کلال)

چونکہ حضرت عمر فاروق جی عشق رسول صلی القد علیہ وآلہ وسلم میں فنا ہے اس لیے آپ جی فیا کے وہ وہ دُ ات نظر آرہی تھی جے دائمی بقائے ۔ اور جولوگ اس وقت آپ سی تی اور کی رحلت پر یفین کر رہے ہے۔ دراصل غصہ اُن لوگوں پر تھا۔ آپ چونکہ فاروق (حق اور باطل میں تمیز کرنے والا) میں اس لیے اُن لوگوں پر آپ جی تھا۔



حضرت عمر رجيَّة كالقب" فاروق" (ليحن حق و باطل مين فرق كرنے والا) ہے۔ أيك بار

حضرت عبد الله بن عباس بن في النه في حضرت عمر بن النه سے فاروق کے لقب کی وجہ تسمید پوچھی تو آپ بن في نے اسامہ بن زيد بن في کی حدیث وہرائی جس کا آخری حصہ بیہ ہے:

الله الله الله الله على الله عليه وآله وسلم نے جم كود وصفوں بين جو بيكى كے پاڻوں كى ما تند تھيں الله عليه وقت الله عليه وآله وسلم نے جم كود وصفوں بين جو بيكى كے پاڻوں كى ما تند تھيں الله باہر نكالا اى عالم ميں جم مسجد ميں داخل جو ئے بخرض ججھے ' فاروق' ' (حق و باطل ميں فرق كرنے والا) كہنے كى يہ تقريب تھى ۔''

ایوب بن موی بازن نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وآلیہ وسلم کا بیقول نقل کیا ہے: ''عمر (بڑائنہ) کے قلب دنظر حق کی آماجگاہ جیں اوروہ ''فاروق' ہیں۔''

کی محمد بن سعد نے ابوعمر بن ذکوان کا بیان قل کیا ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ دائی ہے۔ کہ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ دائی ہے۔ جب پوچھا کہ عمر ( اللہ ان کو فاروق کہ کرسب سے پہلے کس نے پکارا تو انہوں نے رسول اللہ صلی واللہ واللہ واللہ مبارک ابیااور فرمایا کہ سب سے پہلے حضور علیہ انصلوٰ ہ والسلام نے ہی انہیں ' فاروق'' کہ کر پکارا۔

الب خارال بن سبزة البلالي كابيان ہے كه ايك ون كا ذكر ہے كه محضرت على ابن الى طالب بن الله على ابن الى طالب بن الله على بارگاه ميں ماضر نتے ہم نے عمر بن خطاب بن كا ذكر آپ بن تن كى بارگاه ميں جھيڑ ديا تو آپ بن تن نے فر مايا "عمر (بن تن ) وہ جليل المرتبت بستى ميں جنہيں اللہ تعالى نے "فارول" كا خطاب عطاكيا ہے اور آپ كى ذات بن و باطل ميں حد فاصل بن تن ہے۔ ميں نے رسول الله عليہ واللہ على اللہ عليہ وآلہ وسلم كوفر ماتے سنا ہے "اے انتداسلام كوعمر (بن تن ) كى ذات سے غلب عطافر ما۔"

# خلافتِ صدیقی میں بنیادی کردار

حضور عليد الصلوٰة والسلام كي يرده فرمان كي بعد قدر المنتثار اورتقسيم كي صورت حال بنتي نظر آئي تو آپ بات اعلان فرمايا" كياتم الله البير بنانا جا بتي بوطالا نكه حضور صلى الله عليه وآله وسلم حضرت ابو بكر صديق بالتي المام بنا جكي بين " آپ كي ترغيب سے تمام لوگوں نے واله وسلم حضرت ابو بكر صديق بي بين الله عليه بين " آپ كي ترغيب سے تمام لوگوں نے

حضرت ابو بکرصدیق بی بی این کے دست مبارک پر بیعت کرلی۔ حضرت ابو بکرصدیق بی بیان کے وصال کے بعد جمادی الثانی 13 ہجری کو آپ مند آرا خلافت ہوئے اور مخلوق خدا ہیں الصاف وعدل کی بعد جمادی الثانی 13 ہجری کو آپ مند آرا خلافت ہوئے اور مخلوق خدا ہیں الصاف وعدل حق پرتی اور پاک بازی کا جذبہ بیدا فر مایا، اسلامی سلطنت کو با قاعدہ جدید نظام سے منظم کیا لیکن خودا ہے نفس کے جاسب بن بیٹھے۔

# خلافتِ فاروقی

جمادی الثانی 13 ھیں حضرت ابو بمرصدیق جائے بیار ہوئے۔ اس بیاری کے دوران آپ خاصے نا تواں اور کمزور ہو گئے تھے ایک وقت ایسا بھی آگیا کہ سہارے کے بغیر اٹھنا ، بیٹھنا بھی ممکن تہیں رہا۔حضرت ابو بکرصد این چھنے نے اپنی علالت میں حضرت عمر فاروق ڈاپٹنے کوا مامت کا تھم دیا اس طرح حضرت ابو بکرصدیق جانٹنز کی علالت میں حضرت عمر فاروق جانٹز نماز پڑھاتے رے بہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق جھٹھ رحلت فرما گئے۔ پھر خلافت کے حوالے ہے حضرت على كرم الله وجبدالكريم فرمات بين اليس ابو بكر جين نے (آخرى وقت) عمر طالا كے حق بيس اشاره فرمایا اس معاملہ میں انہوں نے کوئی کوتا ہی نہیں کی۔ پس مسلمانوں نے عمر بن خطاب جانات ہے بیعت کی اور میں نے بھی مسلمانوں کے ساتھ عمر بڑی ڈوکی بیعت کی۔" تاريخ ''طبقات'' ميں ابنِ سعد نے لکھا ہے کہ ام المومنین حضرت عا کشہ صدیقنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنتِ ابو يمرصديق جي الفاظ يه بين "جب ميرے باباير باري بوجھ بن كئ توان كے ياس فلال فلال اشخاص آئے اور انہوں نے کہااے رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كے نائب جب آب جاتا کل اللہ تعالیٰ کے سامنے بیش ہوں گے تو ان ہے کیا کہیں گے حالانکہ آپ جھٹڑنے ہم برعمر ابن خطاب طائن کوایٹا جانشین بنایا ہے۔ ابو بمر بھٹن نے فر مایا: مجھے بٹھا دو۔ پھر ان ہے کہا! کیاتم مجھے آخری وقت میں اللہ کی معرفت سکھانے آئے ہو۔ میں اللہ ہے کہوں گا کہ میں نے اللہ کی تمام مخلوق میں سے ان برسب سے بہتر آ دمی کو خلیفہ بتایا ہے۔' ای حوالے ہے ایک اور روایت میں درج فریل الفاظ کا اضافہ بھی متاہے" کیونکہ میں اللہ تعالیٰ اور عربی بھی ہے کہوں گا کہ میں سے تیرے تعالیٰ اور عمر بھی ہے کہوں گا کہ میں نے تیرے بندوں میں سے سے بہتر آ دی کو جنا ہے۔"

چندا کیے صحابہ نے حضرت ابو بکر صدیق بیٹی تو کو ہے بھی باور کرانے کی کوشش کی کہ حضرت عمر بیٹی بہت بخت ہیں اور تشد دکر نے میں تامل سے کام نہیں لیتے لیکن حضرت ابو بکر صدیق بیٹی فرایا '' جہ ان پر خلافت کا بار پڑے گاتو خود بخود بی نرم پڑجا کیں گے۔'' حضرت ابو بکر صدیق فرمایا '' جہ ان پر خلافت کا بار پڑے گاتو خود بخود بی فاروق بیٹی کے بارے میں وصیت تکھوا وی تھی۔ بیٹیز صحابہ اور حسفرت عثمان غنی بیٹیز اور حسفرت عمر فاروق بیٹیز کی م اللہ د جبہ الکریم کو حسفرت عمر بیٹیز کی نامزدگ کے بارے میں علم مقااس لیے حسفرت عمر فاروق بیٹیز کا خلیفہ بنتا لوگوں کے لیے کسی شک وشیہ اور کو جنوب کے بارے میں تھی۔ اور جنوب کی بات نہیں تھی۔



حفرت محرفاروق جي نوديمي کي طرح سے منصب خلافت پر حمکن ہونے کے ليے علت اور جلد بازي سے کام نہيں ليا تھا۔ 22 جمادی الثانی 13 ھ کو حفرت ابو بکر صدیق الثانی کا وصال ہوا اور حفرت عمر فاروق بی نی نی وسرے دن بطور خلیفہ مسلمانوں کے سامنے آئے اور خلافت کی ذمہ داریاں سنجالتے جی خطاب فرماتے ہوئے کہا''اے لوگو! ہم تم سے آزمائے گئے ہیں اور تم ہم سے میں اپنے ساتھی کے بعد تنہا را فلیف بنایا گیا ہوں۔ جو ہمارے سامنے ہیں ہم خودان میں رہیں گے اور ان سے معاملات کریں گے۔ جو ہم سے دور ہیں ان پر ہم طاقتور اور امین (ایک روایت میں موشین) لوگوں کو والی بنا کیں گے۔ جو ہم سے دور ہیں ان پر ہم طاقتور اور امین (ایک روایت میں موشین) لوگوں کو والی بنا کیں گے۔ جو اپنے فرائفش کو خوب پیچانے گا ، ہم اسے خوب روایت میں موشین کا لوگوں کو والی بنا کیں گے۔ جو اپنے فرائفش کو خوب پیچانے گا ، ہم اسے خوب میں ہم اور جو برا نابت ہوگا اسے عذاب و سزا دیں گے۔ اللہ ہمیں معاف کرے اور حمہیں بھی۔''



چونکہ آپ جائی کی نامزدگی کے دفت کھا اسحاب نے آپ جائی کی طبیعت کی تخی اور درشتی کا ذکر کیا تھا چنا نچہ اس کیس منظر میں اپنے پہلے خطاب میں حضرت عمر فاروق جائی نے بید وعا ما تھی '' اے اللہ میں سخت ہوں مجھے زم کر دے میں ضعیف ہوں مجھے قوت عطا فر ما میں بخیل ہوں مجھے تفاوت کرنے کی تو نیتی دے۔''





حضرت عمر فاروق فالي كووريس بهلاجديد معاشرتىء معاشى اور فلاحى مملكت كانظام قائم ہوا۔اور

یہ قلاحی اسلامی مملکت اس وفت قائم ہوئی جب و نیا فلاحی مملکت کے فلسفہ اور نظریہ تک سے لاعلم اور
تابلہ تھی۔ موجودہ دور کی بورپ کی فلاحی مملکتیں بھی اُس دور کا مقابلہ نہیں کر سکتیں۔ آپ بڑا تو نے
مندرجہ ذیل جدید شعبوں اور حکموں کی بنیا در کھی اس فیے ان کو 'اولیّا ت عمر بڑا تو '' بھی کہا جا تا ہے۔

ہا قاعدہ مجلب شور کی قائم کی جس میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سمیت جنید صحابہ کرائم شامل
مند سے۔

- ابیت المال (محکمه خزانه) قائم کیااوراس کے عمال مقرر فرمائے۔
  - احتساب كامحكمة قائم كيا-
- امير المونيين كالقب اختيار كيااس يقبل حضرت ابو بمرصد بين كالقب خليفة الرسول تفا\_
- پا قاعدہ پیشہ در توج ( Professional Army ) کا محکمہ قائم کیا ، اس کا ہیڈ کوارٹر بنایا اورمختلف صوبوں میں فوجی چھاؤ تیاں قائم کیس۔
  - عاسوى اورمراغ رساني ( Intelligence ) كامحكه قائم كيار
    - انوج کے لیے سامان حرب وضرب کا بیداواری شعبہ قائم کیا۔
- عدالتی نظام کی بنیادر کھی۔ ہر علاقہ میں عدالتیں بنوائیں اور قاضی مقرد کیے قاضی القضاۃ (Chief Justice) کے عہدہ پر حضرت علی کرم اللہ وجہد کومقرر کیا۔
- کیا۔ کیا۔
  - ھے محکمہ جیل کی بنیادر تھی۔
    - امردم شاری کروائی۔
    - 🕸 پولیس کا محکمة قائم کیا۔
- اور أن كى مختلف شعبوں كے كاموں كو باہم مر بوط كرنے كے ليے رضا كار مقرر كيے اور أن كى اللہ متحود كيے اور أن كى اللہ متحود البين مقرر فرمائيں۔

- اسلام مملكت كوانظامي لحاظ معتلف صوبول بين تقسيم كيا-
  - 🕸 نے شرآباد کے۔
  - 😂 محكمة بياشي قائم كيااوراس كے ليے نبري كھدوائي
- الگان ، عشر ، زكوة اورجزية جمع كرنے كے ليے محكمه ماليات (Finance) كى بنيا در كھى۔
  - 🛞 محکمہ تجارت قائم کیااور تاجروں کے لیے تجارت کے اصول وضوابط وضع کیے۔
    - ا را توں کوکشت کر کے رعایا کے حالات معلوم کرنے کا طریقہ وضع کیا۔
    - 🛞 پرشعبہ میں مرکاری احکامات تحریر کرنے کے لیے یرچہ نویس مقرر فرمائے۔
    - انظام تعلیم کی بنیا در کھی اور معلموں اور مدرسوں کے مشاہرے مقرر فرمائے۔
- راہ پڑے ملنے والے ، لاوارث اور پتیم بچوں کی ذمہ داری حکومت کی مقرر کی اور اس مقصد کے لیے وظیفے مقرر کیے۔
- نہ صرف مفلوک الحال، غریب مسلمانوں بلکہ تجیر مسلموں، یمبودیوں اور عیسائیوں کے روزیے مقرر فرمائے۔
  - 🛞 وقف (Trust) كاطريقه ايجاد كيا-
- المدمعظمدے مدیند منورہ تک مسافروں کے آرام کے لیے سرائیس اور مکانات بنوائے۔
  - 🤧 ہرشہر میں مسافروں کے قیام کے لیے مہمان خانے تعمیر کرائے۔
- انقام هما جدیش درس و مدریس اور وعظ کا طریقه قائم کیا اور مساجد پیس رات کوروشنی کا انتظام فرمایا۔
  - 🛞 نماز ز اوح بإجماعت جاری فرمائی۔
  - اشراب كى حد كے ليے أى كوڑے مقرر فرمائے۔
  - 🙈 تجارت کے گھوڑوں پرز کو ۃ مقرر کی (سواری کے گھوڑوں پرز کو ۃ نہیں ہے)۔
    - 🖚 نماز جنازه میں چار تجبیروں پرتمام لوگوں کا اجماع کرایا۔

#### وسعت مملكت اسلاميه

مورضین کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق بڑھ کے عبد فلافت میں سلطنت اسلامی کو جو وسعت حاصل ہوئی اس کی مثال نہیں ملتی ۔ ایک ہزار سے زائد شہر اور 3600 علاقے آپ بڑھ کے دور میں فتح ہوئے اور 25لا کھ مربع میل کا علاقہ آپ بڑھ کی حکمر انی ہیں شال تھا۔ آج جو مسلمان مما لک مختلف ناموں سے آزاد اور قائم ہیں سیعلاقے حضرت عمر فاروق بڑھ کے دور میں ہی فتح ہوئے مثلاً عراق ، بھرہ ، حیوہ ، ایران ، مدا کین ، مصر، شام ، آ ذر بانجان ، آرمینیہ ، خوزستان ، کرمان ، مسیتان ، خراسان ، اسکندر ہے ، کران (سندھ ) ، عدن ، لیمیاء اردن ، لینان ، طرابلس ، عمان ، قطر، متحدہ امادات ، بھن ، جنوب مشرقی مرکی ، تا جکستان ، از بحستان ، ترکمانستان ، کو بیت ، بخرین ، سوڈان کے علاقے فتح ہوئے ۔ آپ بھڑ نے اس وقت کی دو سیر پاورایران اور روم (قیصرو کسری) کو رسے دہاں کو رسم رف فتح کیا بلکے مسلمانوں کے اخلاق اور مساوات کے شہری اصولوں کی وجہ سے دہاں کے لوگوں کی کثیر تعداد مسلمان ہوگئی۔

ان تمام نتو حات میں ہے بیت المقدی کی فتح اسلامی تاریخ میں منفر و دستہری یاب کی حیثیت رکھتی ہے کیونکہ جب حضرت عمر فاروق بی ٹیز پروٹلم پہنچ تو شہر کے قریب اوگوں نے ویکھا کہ فلام اونٹ پرسوار ہے جبکہ حضرت عمر فیائڈ اونٹ کی رہی چکڑے ہوئے پیدل چل رہے تھے اور ان کے نہای برگی بیوند لگے ہوئے تھے۔ بید ویکھ کر پروٹلم کے پادر پول نے بیت المقدی کی چابیاں حضرت عمر فیائڈ کے حوالے کر دیں۔ ای طرح ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں ایک سفیرروم ہے آیا اس نے المجاب ہے جواب ویا گیا کہ بمارے مہال نہ تو شہنشاہ ہے نہ کی البت امیر الموشین ہیں۔ اس وقت وہ سامنے گاراا ٹھا کرمز دور کی کررہ ہیں جوان کا فر رہے معاش ہے۔ اور اس مسجد کی دیوار کے سانے میں آ رام کرمز دور کی کررہ ہیں جوان کا فر رہے معاش ہے۔ اور اس مسجد کی دیوار کے سانے میں آ رام فرماتے ہیں۔ وہ رومی سفیر حضرت فاروق اعظم چھڑ کے قریب گیا اور کہنے لگا دیوہ وہ انسان ہے جس قر ماتے ہیں۔ وہ رومی سفیر حضرت فاروق اعظم چھڑ کے قریب گیا اور کہنے لگا دیوہ وہ انسان ہے جس

کی ہیبت سے دنیا کے بڑے بڑے گاہ بادشاہوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ اے عمر حمّم نے انصاف کیا اس لئے تہمیں گرم ریت پر نیند آ جاتی ہے، جارے شہنشاہ نے ظلم کیا اسے رئیٹم کے بستر وں پر بھی نیند نہیں آتی۔''

الن کی نافذ کروہ اصلاحات کوکوئی حکم ان بے توجہ بیں چھوڑ سکا۔ وہ جوام کی جہنے اور میں انہوں نے بیا اور رومی شہنشا ہوں کے بے بہا خزانے ان کے بجابہ بین کے قدموں میں ڈھیر ہوتے چلے گئے۔ ان سب سے بڑھ کروہ خود پر بیز گارئ پارسائی اور اعتدال بیندی کی زندگی کے خوگر منے زبانے کی جدید ضرورتوں اور بدلتے ہوئے حالات اور تقاضوں کے حوالے ہو جہت پہند تھے۔ بی وجہ ہے کہ مختلف میدانوں میں ان کی نافذ کروہ اصلاحات کوکوئی حکمران بے توجہ بیں چھوڑ سکا۔ وہ عوام کے اجتماعات کواپنے بھٹے پرانے اور پوندزوہ لباس میں خطاب سے نواز تے رہے۔ وہ جو کھے کہتے وہ ی سے کر دکھاتے تھے۔ پرانے اور پوندزوہ لباس میں خطاب سے نواز تے رہے۔ وہ جو کھے کہتے وہ ی سے کوکوئی حکمران بے توجہ بیں جھوڑ سکا۔ وہ عوام کے اجتماعات کواپنے تھے۔ پرانے اور پوندزوہ لباس میں خطاب سے نواز تے رہے۔ وہ جو کھے کہتے وہ ی سے کے کر دکھاتے تھے۔

ان کے تول وقعل کی ہم آ ہنگی لوگوں کوان کا گرویدہ بناتی چلی گئے۔ اپنی انتظامیہ اور فوج میں انہوں نے بہترین نظم وضبط بیدا کیا۔ وہ گورنروں اور جرنیلوں پر کڑی نظر رکھتے اور ان کا ہمہ وقت محاسبہ جاری رکھتے تھے۔ اس عظیم حکمران کے محاہبے سے خالد بن ولید جائے جیسا جرنیل بھی نہ نج سکا وہ تمام لوگوں کے لیے ہیچ ہمدر دُانصاف بسنداور رحم دل بھی تھے۔ حتیٰ کہ ان کے ان فضائل سے غیر مسلم بھی فیض یاب ہوتے تھے۔ "
مسلم بھی فیض یاب ہوتے تھے۔ "

" حضرت محمر فاروق بن الله كروار وعمل كى عظمت ہے كدائيں وسيع وعريض سلطنت اور بيا آتوت وحشمت كى بجائے انسانی صفات كے حوالے ہے بہت شہرت للى۔ اس اعتبار ہے وہ ايک عظیم را بنما (لیڈر) بی تیمن بلکہ اسمام كے اعلیٰ اوصاف كے مثالی پیکر بھی تھے۔"



حضرت ابوب بن موی بی این سروایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز فرمایا
" عمر بی اور وہ فاروق بیں بعنی ان کے ڈریعے سے اللہ تعالیٰ نے حق دیا طل بیں حدِ فاصل تھینجی ہے۔"

یہ حقیقت اس طرح ٹابت ہوتی ہے کہ 'اسیرانِ بدر 'یردے کے احکام اور واقعہ ایلا کے بعد کے احکام اور واقعہ ایلا کے بعد کے احکام مقام ابراہیم کومصلی بنانے کا حکم شراب کی حرمت کے احکام اور دیگر کئی احکامات حضرت عمر فاروق کی منشاء اور رائے کے مطابق ٹازل ہوئے۔ (تنمیل آ مجامادیہ میں ہے)



آب بالنور يس احتساب كاب مثال نظام قائم تهاس نظام كى مثال آج كى جديد

ونیا بھی چیش نیس کرسکتی۔ بلک آپ بھا کوخود کی دفعہ احتساب میں ہے گزرنا پڑا۔ آپ بھٹانے نے صبط نفس اورعدل وانصاف يراس قدرز ورديا كه كمال اور كور نرعدل وانصاف كي وجهه الساق ے خوف ز دور ہے تھے۔ رعایا حکام کی شکایت کرتے ہوئے کسی قسم کا کوئی خوف محسوں نہ کرتی۔ جب کسی گورنر کی شکایت در بارِفارو تی میں پینچی تو فوران س والی کوطلب فریاتے اور واقعہ کی تحقیقات فرماتے اگر وہ مجرم ثابت ہوتا اے سخت سزا دیتے۔ آب بھٹنا نے رعایا کی خدمت اور ان کی راحت رسانی کے لئے اپنے گورنروں کو بخت ہدایات دی ہوئی تھیں کہ" اپنے مکان کا دروازہ بندنہ کریں تا کہ جس وقت بھی تمہارے یاس دکھی انسان اپنی حاجت نے کر آئے تو تمہارے سامنے بغیر روک ٹوگ آ سکے۔ ترکی گھوڑے پر سوار نہ ہو کیونکہ اس میں رعونت اور نخوت یائی جاتی ہے۔ باریک کپڑانہ بہنے چھنا ہوا آٹا استعمال نہ کرئے'۔ جب کسی حاکم کوصوبے کا والی مقرر فرماتے تو اس کی مملوکہ اشیا اور مال واسباب کی فہرست تیار کرا کر دفتر خلافت میں محفوظ رکھتے۔اگر حاکم کی حالت میں کوئی تمایاں ترتی ہوتی تو اس کا مواخذہ کیا جاتا۔ آب جاتا، آب جاتا، ا كركے عام اعلان فرماتے كەمىرے كى عامل ہے كوئى شكايت ہوتو وہ بيان كرے۔ ايام حج ميں ایک و فعدتمام عمال حاضر ہتھے۔ آپ جھٹڑنے نے اعلان فر مایا! میرے عمال ہے آپ کوکوئی شکایت ہوتو بیان کرو۔ایک مخص نے کھڑے ہوکرعرض کیا۔ یاامیر المومنین آ پ کے عامل عمرو بن عاص والتی نے مجھے بےقصور درے مارے ہیں۔حضرت عمر جائٹز نے فر مایا اٹھوا ورتم بھی سرعام اپنے حاکم سے بدله لو۔حضرت عمروین عاص بڑاؤ فا آنج مصر نے عرض کیا کہ یا امیر الموشین بیہ بات حکام کو ذکیل کردے گی۔ آپ ڈٹاٹٹائے فر مایا میرے نز دیک ہرانسان کی عزت برابر ہے۔ میں نے خودحضور صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کوانی وَ ات ہے بدلہ دلواتے ویکھا ہے۔حضرت عمر وین عاص بڑھڑا تھے اور اس تخص کوایک درے کے بدلے میں ایک اشر فی دے کر راضی کر دیا۔

آ پ دن کولوگوں سے ملاقا تیں اور رات کوگشت کرتے تا کہلوگوں کے احوال معلوم ہوں بر دایت مجاہد حضرت عمر فار وق جھنڈ اکٹر کہا کرتے ہے ''اگر دریائے فرات کے کنارے بھوک سے ایک کتا مرجائے تو میں ڈرتا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کہیں جھے ہے سوال نہ کرے'۔

الی اعرائی کے پاس سے گزر بواجوا پے خیمے کے باہر پیشا ہوا تھا خیمے کے اندر سے کراہنے گا آواز ایک اعرائی کے پاس سے گزر بواجوا پے خیمے کے باہر پیشا ہوا تھا خیمے کے اندر سے کراہنے گا آواز سنائی دی تو آپ تشہر گئے۔ آپ بڑا نے اعرائی سے بوچھا یہ کون ہے تو اس نے کہا یہ میری بیوی ہوا دی دی تو آس نے کہا یہ میری بیوی ہوا دی دی دو دید مور مدائم بیات ہے۔ آپ بڑا نے ہوا ہے ہوا تو اس نے کہا ایک ہوا اس سے کہا کہ ایک میں مبتلا ہے۔ آپ بڑا نے ہوا کر آس میں شریک ہونا جا ہی ہوتو ضروری سامان لوک سے کہا کہ ایک میں ہوتی کو دروزہ وی تکلیف ہے۔ دو بخوشی تیار ہوگئیں تو آپ بڑا اس آوی کی کے باس جا کرا ہے پاس شریف لائے بوچھا کہ آپ میں کورت کو اجازت دیتے ہوکہ یہ ہماری بیوی کے پاس جا کرا سے پاس شریف لائے بوچھا کہ آپ بڑا تو ای باس جی کر با تمی کرتے رہے فرادی کے باس جا کرا سے آواز آئی یا امیر المونین ا اپ ساتھ کولڑ کے کی بشارت و سے دیجئے ۔ اعرائی نے امیر المونین کا اور آئی یا اور چیمے ہوئی گیا۔ آپ بڑا نے فر مایا میر سے بھائی اپنی جگہ پر میشے رہوا اس کے امر منائی اور چیمے ہوئی گیا۔ آپ بڑا نے فر مایا میر سے بھائی اپنی جگہ پر میشے رہوا اس کے اور کافی نال واسباب دے کر رفعت فر مایا۔

ای طرح زیرین اسلم روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حفزت عمر بھات کے وقت گشت کررہ سے۔ ویکھے ہیں کہ ایک عورت اپنے گھر (خیمہ) میں ہاس کے اردگرو بیچے رور ہے ہیں ایک ہنڈیا آگ پررکھی ہاس میں پانی بحر رکھا ہے۔ آپ بھات نے خیمہ کے سامنے کھڑے ہوں ایک ہنڈیا آگ پررکھی ہاں میں پانی بحر رکھا ہے۔ آپ بھات نے خیمہ کے سامنے کھڑے ہوکہ کہا اللہ کی بندی! یہ بیچے کیوں رور ہے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ یہ بجوک کی وجہ ہور رہے ہیں۔ حضرت عمر بھات نے پوچھا کہ یہ بمنڈیا کہی ہے جو آگ پررکھی ہے؟ اس نے کہا کہ یہ پانی ہے جس سے ان بچوں کو بہلا رہی بھوں تاکہ یہ سوجا کیں۔ حضرت عمر بھات ہے افتیار رو پڑے۔ آپ بھی اور بچھ بھورین باتھیا آئے کا اور ایک ڈید کھی اور بچھ بھورین ب

کپڑے اور درجم رکھے یہاں تک کداس تھیلے کو جمرویا پھر فرمایا'' اسلم اس تھیلے کو میرے کا ندھوں پر
رکھ دو''، میں نے عرض کیا کہ میں اس تھیلے کو اٹھا تا ہوں تو فر مایا''کل قیامت کے دن کیا تو میری
طرف سے جواب دے گا؟'' پھر خود وہ سامان اٹھا کر اس عورت کے پاس تشریف لائے ، ہنڈیا
کولے کر اس میں آٹا اور کھی ڈالا اور پھر چو لیے پر چڑھا کر آگ جلانے کے لئے خود پھو کئیں
مارتے رہے یہاں تک کہ کھانا کی کر تیارہ وگیا۔ آپ بھٹوان بچوں کو اپنے ہاتھ سے کھلاتے رہے
حی کہ وہ بچے سو گئے تو عورت نے کہا'' خدا تھے جزائے فیر دے امور خلافت میں امیر المونین کے پاس آٹا میں آم کو وہیں ہولیا۔ میں امیر المونین کے پاس آٹا نامیں تم کو وہیں ہولیا۔ آپ بھٹو کی اس میں امیر المونین کے پاس آٹا نامیں تم کو وہیں ملوں گا اور تمہارے لیے وظیفہ جاری کر اووں گا۔''

الک کوندایک خص کے پاؤں کے پیچا گیا جبلہ نے استحیار ماردیا۔ اس شخص نے برابر کا ایک کوندایک خص کے پاؤں کے پیچا گیا جبلہ نے استحییر ماردیا۔ اس شخص نے برابر کا جواب دیا۔ جبلہ نے حضرت عمر جی نے سے شکایت کی قو آپ جی نے نے فرمایا تم نے جیسا کیا دیسا پایا، جبلہ نے جو شرداری وحکمرانی میں کہا'' ہم وہ میں کہ ہم ہے اگر کوئی شخص گستاخی ہے چیش آئے تو وہ میں کہ ہم ہے اگر کوئی شخص گستاخی ہے چیش آئے تو وہ میں کہ ہم ہے اگر کوئی شخص گستاخی ہے چیش آئے تو وہ میں کہ ہم ہے اگر کوئی شخص گستاخی ہے چیش آئے تو وہ میں کہ ہم ہے اگر کوئی شخص گستاخی ہے چیش آئے تو وہ میں کہ ہم ہے اگر کوئی شخص گستاخی ہے چیش آئے تو ہو ایک کا مزاوار ہے۔' حضرت محر جی نے بات ہوں جا کہ اگر اسلام ایسا غرج ہے جس میں صاحب رہ جہاور عام آدمی کا انتہاز نہیں تو میں اس سے باز آتا ہوں لیکن حضرت عمر جی نے اس کی مطلق پر واہ نہیں کی۔

ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق بھی راستے ہے گز ررہے تھے دیکھا ایک بوڑھا نابینا آدی بھیک ما تگ رہاہے۔ آپ بھی نے اس کا شانہ پھڑ کر دریافت فر مایا ، تم کس فد جب سے تعلق رکھتے جواور بھیک کیول ما تگ رہا ہے۔ آپ بھی اس کا شانہ پھڑ کر دریافت فر مایا ، تم کس فد جب سے تعلق رکھتے جواور بھیک کیول ما تگ رہے ہو۔ اس نے جواب دیا کہ بیس میہودی ہوں معذوری وقت آجی اور جزید ادا کرنے کے لیے کھر لے گئے ادا کرنے کے لیے کھی ما تگ رہا ہوں۔ حضرت عمر فاروق بھی اس کا ہاتھ پھڑ کرا ہے گھر لے گئے اور جو پھھو یتا تھا وے دیا اور بیت المال کے عبد پدار کو بلا کرتھم دیا کہ اس شخص کواور اس قتم کے دیگر لاچار غیر مسلم لوگوں کو خلاش کرو۔ بخدا ہم انصاف کرنے والے نہیں ہو کھتے کہ ان کی جوانی کی کمائی

(جزیہ) تو کھا کیں اور بڑھا ہے کے وقت انہیں بھیک مانگنے کی ذلت ہیں بہتلا کریں۔ بعد ازاں حضرت عمر بھی نے اس شخص اوراس طرح کے تمام نادارا الل کتاب کا جزید ماقط کرویا۔

ھفرت عمر بھی نے اس شخص اوراس طرح کے تمام نادارا الل کتاب کا جزید ماقط کرویا۔

سیدنا عمر فاروق بھی نے ایک مرتبدا یک بٹیر خوار بچے کو مال کی گود بیس روتے ہوئے دیکھا

المجان المرفارون المحقظ المدير حوار بي المان الودين روح الموالي الودين روح الموسط والمان الودين روح الموسط القاس كى مال الوتاكيد كى كه بنها كرام المحال الم

کے عہد فاروتی بڑاڑ بیں گم نام اور لاوارث بچوں کے حقوق کی ذمہ داری بیت المال کے ذمہ بوتی بھی لہذا جب کوئی بچے جس کا باپ نہ ہوتا یا جے راہ گزر پر ڈال دیا جاتا تھا تو اے امیر المونین فاروتی اعظم بڑا تیز کی خدمت میں لایا جاتا آپ بڑی اس کے لیے سو درہم مقرد فرماتے اور اسکی خوراک اور دوسرے مصارف کے لیے جتنے مال کی ضرورت ہوتی مقرر کرتے ۔ اس کا مقرر کردہ سر پرست ہر ماہ آکر وظیفہ لے جاتا۔ امیر المونین ایسے بچوں کوسال کے سال جاکر دیکھتے اور اُن کے حق اور اُن کے سے سر پرست ہر ماہ آکر وظیفہ لے جاتا۔ امیر المونین ایسے بچوں کوسال کے سال جاکر دیکھتے اور اُن کے حق میں سلوک کی ہوا بیت فرمائے۔

ایک بارمنبر رسول صلی اللہ علیہ وآئہ وسلم پر بیٹے کر حضرت عمر فاروق بھا نے فر مایا''عورتوں کاحق مہر جپار سودرہم کے اندراندرہونا جپا ہے اس لیے کدا گرمبر میں فراخ دلی، برگزیدگی اور شرف کا حصول مقصود ہے تو بہر حال ظاہر ہے ہم ان عظمتوں اور بلندیوں کے حصول میں جو رسول اللہ سائٹی آئی کو حاصل ہو کی عاجز ہی رہیں گے' آپ بھی نے ماکر منبر سے اثر آئے۔ایک قریش عورت نے ان کاراستہ روک کران سے یو چھا''امیر المونیون آپ (اٹھانڈ) نے لوگوں کو عورتوں کے حورت نے ان کاراستہ روک کران سے یو چھا''امیر المونیون آپ (اٹھانڈ) نے لوگوں کو عورتوں کے حورت نے ان کاراستہ روک کران سے یو چھا''امیر المونیون آپ (اٹھانڈ) نے لوگوں کو عورتوں کے حورت نے ان کاراستہ روک کران سے یو چھا''امیر المونیون آپ (اٹھانڈ) نے لوگوں کو عورتوں کے

مبرین اضافہ ہے روک دیا ہے اور اُن ہے بہا ہے کہ وہ چارہو ورہم ہے آگے نہ بردھیں لیکن آپ (فائن کا کا بیٹھم مورہ فسا کی آیت نمبر 20 میں موجود قرآنی تھم کے فلاف نہیں؟ اِس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر عورت کو بردی ہے بردی دولت بھی دی جا بھی ہے تو بھی اس ہے علیحدگی کی صورت میں وہ والی نہیں لینی چا ہے اور اس کے وائیس حاصل کرنے کے لیے کوئی بہا نہیں تلاش کرنا چا ہے۔ ' حضرت محر فی نے ارشاو قرمایا ''اللہ تعالی عمر (فیلن) کو معاف فرمائے ہر شخص دینی معاملات عمر (فیلن) کو معاف فرمائے ہر شخص دینی معاملات عمر (فیلن) کے بعد آپ فیلن کے بعد آپ فیلن کو مایا کہ اگر کوئی چار مورہ بھی ایس کے بعد آپ فیلن کوئی اور چیز دینا چا ہے تو بے مورہ میں بورہ بھی ایس کے بعد آپ فیلن کوئی اور چیز دینا چا ہے تو بے مورہ بھی موجود میں جو فلط تھم کی مطابق کوئی اور چیز دینا چا ہے تو بے اس دورہ بھی موجود میں جو فلط تھم کر میں کا باتھ کی کر کئی ہیں۔''

الکے۔ آپ نے ایک آ وازئی، قریب ہوئے ہیں کہ ایک دات حضرت عمر بڑا ہیں گئے۔ آپ نے ایک آ وازئی ہے۔ آپ نے ایک آ وازئی، قریب ہوئے آ ایک عورت سخت فراقیہ اور حزنیہ اشعار پڑھ رہی تھی ۔
تھوڑی دیر بعد اس عورت نے کہا'' جھ پر کھے ہی کیوں نہ بیت جائے عمر (بڑاٹر) کو کیا خبر۔ وہ کیا جانی کہ شوہر کی جدائی ہے جھ پر کیا گزررہی ہے۔''امیر المونین بیسب سن رہے تھے ان کا ول بیسی گیا۔ فرمایا''عورت تھ پرائٹدر حم کرے''۔ پھراس کی نقذ وجنس ہے مدد کی اور فوج میں جرچھ ماہ بعد چھیں ساکھ جاری فرمادیا۔

ایک بار دهنرت عمر فاروق بی منز پرتشریف فرما ہوئے اور لوگوں سے خطاب فرمات ہوئے اور لوگوں سے خطاب فرمات ہوئے کہا'' سنو جو میں کہتا ہوں اور پھراس کی اطاعت کرو۔'' ابھی یہ بہبا جملہ کمل ہی ہوا تھا کہ ایک بدوا پی نشست سے کھڑا ہوا اور نہایت جراً ت آمیز لیج میں کہنے لگا'' نہ ہم تمہاری بات سنی ایک بدوا پی نشست سے کھڑا ہوا اور نہایت جراً ت آمیز لیج میں کہنے لگا'' نہ ہم تمہاری بات سنی گے اور نہ تہاری اطاعت کریں گئے'۔ حضرت عمر جی تی تیزی سے منبر سے پنچاتر آئے اور دریا انت فرمایا'' کیا ہوا ہے ہو؟'' اس بدو فرمایا'' کیا ہوا ہے ہو؟'' اس بدو نے مردا تی سے فرمایا''تم نے و نیا داری برتی ہے ،سب کوایک ایک بمنی چا در تقسیم کی ہے اور خود

دو چادرین کی جین 'اکثر روایات میں دو جادروں سے بتا ہوا کرتا لکھا ہے، کیونکہ آپ جائے طویل القامت ہے۔ یہن کر حضرت محرجے نے فرمایا''عبداللہ کہاں جین؟'(یہآپ جائے نے کہا ''ان تھا)'' حاضر ہوں امیر الموضین'' مجمع سے فورا جواب آیا۔ آپ نے عبداللہ جائے ہے کہا''ان چادروں کے بارے میں مجمع کو اور اعتراض کرنے والے و بتایا جائے۔'' عبداللہ جائے نے عرض کیا نام '' ایک چادرامیر الموضین ہی کی ہے اور دوسری میری ہے'۔ تب فاروق اعظم جائے نے بدو سے خاطب ہو کر کہا''تم نے جلدی کی جو بات پو جھے بغیراحجاج کردیا۔ میں نے اپ میلے کپڑے وظویے تھے جو صرف ایک ہی جو بات پو جھے بغیراحجاج کردیا۔ میں نے اپ میلے کپڑے وظویے تھے جو صرف ایک ہی جوڑا تھا۔ اس کے سو کھنے میں ور تھی اور میں ایک چاور میں ہا ہر نہیں آسکتا تھا اس کیے دوسری چاور میں نے اپ میں کہا دت بھی وہ بیش کر وہا ہے۔'' چاور کی وضاحت سے مطمئن ہو کر اس بدونے کہا'' اب بولو جم میں گے اور اطاعت بھی دو بیش کر س کے''۔ مسلمانوں کا امیر الموشین اور میں فاور الحالی ؟

اب ذراان کے لباس یا جوڑے کے متعلق دیکھئے کہ حضرت علی کرم اللہ و جبہہ کیا فر ماتے ہیں!'' میں نے عمراہن خطاب جھٹو کے لباس میں اکتیس پیوند چھڑے کے اور ایک پیوند کپڑے کا ویکھا''۔

حضرت انس فرائونے بیان کیا'' میں نے حضرت عمر فرائو کی تحییض میں ان کے موفوہوں کے درمیان چار پوند دیکھے۔'' حضرت عبداللہ ابن عباس فرائون روایت کرتے ہیں''میں ایک دن حضرت عمر فرائون کے پاس گیا۔ آپ جرائون گدھے پر سوار کہیں جارے تھے۔ میں بھی ساتھ ہولیا۔ گدھے کے گلے میں سیاہ ری بندھی ہوئی تھی۔ حضرت عمر فرائون ایک تمیم بہوئے تھی۔ حضرت عمر فرائون ایک تمیم بہوئے ہوئے سے جہد کا بیام تھا کہ پنڈ لیوں سے او پر جارہا تھا۔ میں نے اس کا سبب دریافت کیا تو امیر المونین فرائون فرائے گئے میں دھوکر ڈالیا ہوں تو بھی سوکھنے میں دھوکر ڈالیا ہوں تو بھی سوکھنے میں دھوکر ڈالیا ہوں تو بھی سوکھنے میں دریافاد بتا ہے۔''

حضرت عمر فاروق بني كالمروز خلافت ميس محاسبه بربزاز وربوتا تفاءآب بناتة كافرمان تفا



کہ اپنا گاسہ کروقبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے کیونکہ تمہارا اپنا کیا ہوا محاسبہ تمہارے اپنے حساب کتاب کورو زمحشر آسان کرد ہے گا۔ پھر فر مایا پناوزن کرتے رہوقبل اس کے کہ تمہارے لیے میزان کھڑی کی جائے ،اپنے آپ کو ہڑی عدالت کی چیشی کے لیے تیار رکھوجس دِن تہاری کوئی بات بھی پوشیدہ نہیں رہے گی۔ غرض حضرت محر شرق کے دور میں احتساب بہت خت ہوتا تھا۔

بات بھی پوشیدہ نہیں رہے گی۔ غرض حضرت محر شرق کے دور میں احتساب بہت خت ہوتا تھا۔

فوح البلدان میں لکھا ہے کہ احتساب کا پہلا عمل پیرق کہ ہرعامل کی تقر ری کے وقت اس کے قبضے میں جو پچھا شیاء ہوتی تھیں ان کی فہرست مرتب کی جاتی تھیں جے وقا فو قنا چیک بھی کیا جاتا تھا اور عوامی جمیع میں بھی اے ساتا تھا اور عوامی جمیع میں بھی اے ساتا تھا اور عوامی جمیع میں بھی اے ساتا تھا کہ جمال یا حکومتی افسر کواتنا وظیفہ دیا جائے کہ جس سے اس کا اور اس کے اہلی خانہ کی گزر بسر ہو سکے۔ پھر اس فہرست کی پڑتال نہایت بار یک بینی ہے کی جاتی تھی بینی آؤٹ موجا

ایک برامشہور واقعہ ہے کہ حضرت ابو ہر برہ چھٹے کو بحرین کا گور زمقر رکیا گیا۔ جب وہ بحرین جانے گئے تو دس ہزار دینار بھی ساتھ لے جانے گئے۔ حضرت عمر بھٹ نے نورا ہی ان کا موافذہ کیا اور پوچھا کہ بیدمال کہاں ہے آیا؟ اس کا حساب چیش کیا جائے۔ حضرت ابو ہر برہ ڈھٹ نے جوابا فرمایا'' ان کا بیستذر نے جوابا فرمایا'' میں نے گھوڑیاں پال رکھی تھیں جس ہے آ مدنی میں اضافہ ہوا۔'' ان کا بیستذر معقول تھا اس لیے قبول ہوا۔ پھر حضرت عمر چھٹ نے بحرین جانے کو کہا تو ابو ہر برہ ہی تھٹ نے معذوری کا اظہار کیا اور کہا کہ بید نے داری بڑی سخت ہے اگر اس میں ناوانستہ بھی کوئی بات خلاف عدل ہوگئی تو آ ہے (ڈھٹ کے کے موافذہ سے نے جمیس سکول گا۔

ا معزت عمر التنظر في احتامات جاري كيئة تفطي كدكوني بهي عامل يا كورز جب مدين مين المستحديد المرين مين المستحديد المس

ا بیا حتساب صرف مال تک ہی محدود ہیں قفا بلکہ زندگی کے ایک ایک موڑ کے لیے مقرر قفا بلکہ زندگی کے ایک ایک موڑ کے لیے مقرر قفا جس میں عال کے رہن مہن کا طریقتہ ،اخلاق وعا دات اور طرز معاشرت جیسی صفات شامل تھیں۔

حضرت عمر النظیر جب کسی کوکسی اہم عبدے پر فائز کرتے تو اے خصوصی ہدایات ہے سرفراز فر ماتے اور اے ملی طور پر نافذ کرنے کی حتی المقدور کوشش کرتے تھے بلکہ اس عامل کے کر دار میں اسلامی اقدار داخلاق کی روح سمونے کی کوشش میں لگے رہتے۔

امیرالموشین حضرت عمر الحق اکثر و بیشتر اپنے عمال یا گورز کو خطب کے ذریعے بھی ہدایت دیے تھے۔ ایک موقع پر آپ الحق نے دوران خطاب فر مایا" یادر کھورعایا اس وقت تک حاکم کی بیروی کرتی ہے جب کہ وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ جب وہ احکام خداوندی سے روگر دانی کرتا یا سرکشی اختیار کرتا ہے تو رعا یا بھی اس کے احکام سے سرکشی اختیار کرتا ہے۔ جب وہ شق و فجور کرتا ہے۔ جب وہ شق و فجور کرتا ہے تو رعا یا بھی اس کے احکام سے سرکشی اختیار کرتی ہے۔ جب وہ شق و فجور کرتا ہے تو رعا یا اس سے بیڑھ کر فاسق و فاجر ہوجاتی ہے۔''

ا کٹر پر بہوم مجمع میں ہے کوئی نہ کوئی ٹھوئی آپ جی تقید کرنے کھڑا ہوجا تا تھا مگر فاروق اعظم بھڑا کاروبیان کے ساتھ برادرانہ ہوتا تھاوہ جرتھید کوخندہ پیشانی سے برداشت کرتے ہے۔

جب آپ بڑی نے حضرت فائد بن ولید کوسیہ سالا ری ہے معزول کیا اور پھر سفر شام کے ووران ایک مجمع عام میں ان کی معزولی پر گفتگو کی تو ایک شخص نے کہا ''اے عمر (بڑی اُن ) تو نے انصاف نہیں کیا تو نے حضور صلی اللہ علیہ وہ آلہ وسلم کے مقرر کر دہ عامل کو معزول کر دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وہ آلہ وسلم کی تھینی ہوئی تکوار کو نیام میں ڈال ویا تو نے قطع رحم کیا اور اپنے بچیرے بھائی پر حسد کیا۔'' مگر حضرت عمر جھی تی ہوئی تکوار کو نیام میں ڈال ویا تو نے قطع رحم کیا اور اپنے بچیرے بھائی پر حسد کیا۔'' مگر حضرت عمر جھی نہ تھی الفاظ می کر بھی پر سکون رہے پھر آپ دیا تا کہ وہ کی معزولی کی وجوہ بیان کیس۔ آپ بھی نے ای طریق طریق طریق کی تھی کو تھی کی سے تا کہ وہ کی معزولی کی وجوہ بیان کیس۔ آپ بھی تھی اور وقت آ نے پر ان کا تخق سے تھا سبہ کر سکیں۔

ایک دِن خلیفہ ٹانی نے جمع ہے خاطب ہوکر فر مایا''اگر میں دنیا کی طرف جھک جاؤں اور کے بیوکر بیان سے تکوار نکالی اور کھڑ ہے ہوکر بیان سے تکوار نکالی اور کھڑ ہے ہوکر بیان ہے انصافی کرنے لگوں تو تم کیا کرو گے ؟''ایک شخص نے میان سے تکوار نکالی اور کھڑ ہو ہولا''ہم تمہیں تکوار سے سیدھا کردیں گے۔'' حضرت عمر بھٹ نے فر مایا''اللہ کاشکر ہے کہ قوم میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ ہیں اگر میڑ ھا ہوگیا تو وہ جھے سیدھا کردیں گے۔''

ال سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ بڑتھ عوام کو یہ باور کرانا چاہتے تھے کہ خلیفہ وقت کوسید ھار کھناعوام کے فرائض میں شامل ہے اس لیے وہ ہر وقت اے احتسانی نظروں ہے و بیجے رہیں۔ حضرت عمر طافقہ برائض میں شامل ہے اس لیے وہ ہر وقت اے احتسانی نظروں ہے و بیجے کہ ہر براہ مملکت کا احتساب اس کی اپنی ذات تک محد و ذہیں رہتا اس میں اس کے اہل وعیال بھی شریک کیئے جانے جاہئیں۔

ظیفہ وفت کے افساب سے متعلق حضرت عمر اللہ کا ارشاد ہے ' صاحب افتد ارتوام کے سامنے جوابدہ ہے وہ نہ صرف اس سے موافذہ (اختساب) کر سکتے ہیں بلکہ انہیں وقافو قا کرتے ہیں برہنا چاہیے کیونکہ وہ مامور من اللہ نہیں ہے جو صرف خدا ہی کے سامنے جواب دہ ہو۔ خدا کے سامنے جواب وہ تو مرف خدا کے سامنے جواب وہ تو مرف خدا کے سامنے جواب وہ تو مرفق موالات اپنے ہم مل کا جواب دینا ہوگالیکن اپنی خوش دلانہ بیعت سے جب لوگ کسی کو اپناسر براہ فتی کرتے ہیں تو دراصل وہ اسے اپنامر بی مقرد کرتے ہیں۔ اگر میمر بی جب لوگ کسی کو اپناسر براہ فتی کرتے ہیں تو دراصل وہ اسے اپنامر بی مقرد کرتے ہیں۔ اگر میمر بی اسلام کا جذبہ میں قدر تو ای مراست پر رہے گا اور اگر سے جذبہ کم زور پڑ جائے تو خلیفہ نہ صرف خود ہلا کت ہیں پڑے گا بلکدا ہے ساتھ پوری امت کو بھی لے ڈو سے گا۔ '

کوئی بڑا ہویا چھوٹا امیر ہویا غریب حاکم یا رعایا سب آپ جھڑڈ کی عدالت میں ہرا ہر تھے
اور احتساب کے وقت گورنروں حاکموں اور عمالوں کو بھی عدالت کے کئبر سے بیں کھڑا ہوتا پڑتا۔
احتساب اور انصاف کی کئی مثالیں ہیں جن میں ایک بید ہے کہ حضرت انس چھڑ ہن ما لک کہتے ہیں
کہ ' میں امیر الموشین کے پاس ہیٹھا ہوا تھا کہ ان کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا 'جومصری تھا۔
مصری بولا' میں آپ بڑھڑ کے پاس ہیٹھا ہوا تھا کہ ان کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا 'جومصری تھا۔
مصری بولا' میں آپ بڑھڑ کے پاس ہیٹھا ہوا تھا کہ ان کی خدمت میں الموشین بڑھڑ نے فر مایا'' کیا بات
ہے؟ کیا ہوا تم کو؟''۔فریادی نے کہا'' ہوا ہے کہ عمر و بن العاص بڑھڑ نے مصر میں پچھ گھوڑ ہے روانہ
سب نے
سے ۔ ان میں ایک جھے بھی ملائیکن جوں بی لوگوں کی نظر اس گھوڑ سے پر بڑی تو اسے سب نے
شمسین اور قدر دانی کے جذ ہے ہے و کھنا شروع کیا' گورنر کے جئے جھے بن عمر و بن العاص بڑھڑ نے نے
کہا۔'' رہے کو ہی کہ تھوڑ اسمیرا ہے''۔مجھ بن عمر وجوں بی میر سے پاس سے گز دے میں نے
کہا۔'' رہے کو ہی کو تھے ہی کھوڑ اسمیرا ہے''۔مجھ بن عمر وجوں بی میر سے پاس سے گز دے میں نے

بھی ان بی کے الفاظ دہراد ہے۔۔۔۔۔ ''فوس و دب ال کعب '' یعنی رب کعب کی تم می گھوڑا میرا ہے''۔ محمد بن عمرو نے بے تحاشا مجھے کوڑے مارتا شروع کیے۔ گورنر کا میہ بیٹا مجھے کوڑے ہے مارتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا!'' جھو میں ہمت ہے تو یہ گھوڑا لے کرد کھے۔ کھے معلوم بیس میں اشراف زادہ ( یعنی Elite Class ہے) ہوں''

ابھی مصری کا بیان پہلی تک پہنچا تھا کے امیر الموشین بڑتؤ نے قرمایا !''تم بیٹے جاو''۔ اور پھر توراً حکم ابنی مصری کا بیان پہلی تک پہنچا تھا کے امیر الموشین بڑتؤ نے قرمایا !''تم بیٹے جاو''۔ اور پھر توراً مصرعمر و بن العاص بڑتؤ کو بیالفاظ لکھ بھیجے''جول ہی تم کومیرا بیکٹو ب ملے تو اپنے جیئے محمد کے ساتھ مدینہ کے لئے روانہ ہوجاؤ''۔

عمر و جلائد نے بیٹے کو بلا کر پوچھا'' بیٹے کوئی خاص واقعہ تو نہیں رونما ہوا اورتم ہے کوئی جرم تو نہیں سرز دہوا۔ تمرین نے تمہاراؤ کر کیوں کیا آخر؟''

بہرصورت بید دنوں باپ بیٹے اقرآل وخیزال مدیند آئے۔ حضرت انس بڑاؤنا کہتے ہیں کہ ہم امیرالمونیون کے پاس بیٹے تھے کہ عمر و بن العاص بڑاؤ آئے اور بیٹے گئے۔ ہم نے دیکھا کہ عمر دفائلا کی آئیکھیں جمہری تلاش میں تھیں۔ بیٹا باپ کے چیچے تھا۔ فر مایا'' مصر کا آ دمی کدھر سمایا''

مصري بولا''ميں حاضر ہول''۔

ارشاد جوا" تم بيدر ه لواوران اشراف زاد ه صاحب كومار ناشروع كرو"\_

مصری نے درہ ہے تمرو بن العاص کے جیٹے کو مارنا شروع کیا۔ وہ تکلیف بھی کرتا تو امیر المومنین چھٹو اسے تھم دیتے کہ وہ ابنِ عمر و کو مارتا جائے۔ گورنر کے جیٹے کے جسم سے خون جاری ہو چکا تھا۔ بیمنظر و کھے کرامیر المومنین نے فر مایا:

'' بیہ جو پچھ ہوا اس کا سبب تمہارے والد ہیں۔ ندان کو اقتدار ملتا اور ندتم کومصری یوں

"!tr.L

صاحبزادے بولے "امیرالموشین التاال نے اگر مجھے ماراتو میں بھی اس کو مار چکامول"۔

اس پر حضرت عمر فاروق ﷺ کوجال آ گیااور فرمایا' بہر صال اگرتم نے اسے دوبارہ مارا تو شدت سے مدا صلت کریں گے اور آخر میں تم کواس کے حق میں بیر ڈالنی پڑے گی'۔

یہ تو جئے سے کہا' مگر باپ سے جو کہا دہ تاریخی اور یادگار جملہ بوکررہ گیا۔ عمر ش ش نے گورز سے کہا ''عمرو! بیتم نے انسانوں کو غلام کس دن سے بتالیا ہے۔ وہ توانی ماؤں کے بطن سے آزاد پیدا ہوئے شے'۔

اس کے بعد وہ مصری سے مخاطب ہوئے اور کہا''اطمینان اور دلجمعی سے واپس جاؤ اور تمہیں پھر کوئی نا گوارمعاملہ چیش آئے تو مجھے فورا الکھؤ'۔

رعایا کے علاوہ آپ اپنے گھر والوں ہے بھی تنی ہے انساف برتے اور ممل وانساف کو ہرگر ہاتھ ہے چھوٹے ندد ہے۔ اسماعیل نے محر بن ابی وقاص بھی سے جھوٹے ندد ہے۔ اسماعیل نے محر بن ابی وقاص بھی سے معرف کے بیاس بحر بن ہے مشک وجنر کی کچھ مقدار آئی فر مایا '' کیا اچھا ہوتا اگر کوئی عورت معرف کو بہت سے طور پر تول ویٹی تاکہ تنام مسلمانوں کو برابر کا حصر مل جاتا'' تو آپ کی بیوی عائد بھی ہوئی ہولیں '' میری تول بہت اچھی ہے۔ اجازت ہوتو میں تول دوں''۔ فرمایا '' ورا بی بیوی عائد بھی ایک بیوی عائد بھی ہوئی ہولی دوں''۔ فرمایا '' اس کے دونہیں'' ہے نو چھا کیوں ؟ کہنے گئے '' مجھے خدشہ ہے تم اے بول لگاؤگئ' اس کے بعد اپنی انگلیاں کنیٹی پر پھیریں۔ ''اور اپنی گردن پر بھی اے ملوگی اور یوں میرے حصہ میں معک بعد اپنی انگلیاں کنیٹی پر پھیریں۔ ''اور اپنی گردن پر بھی اے ملوگی اور یوں میرے حصہ میں معک عام مسلمانوں کے حصہ سے ذیادہ آجائے گا۔''

عطارہ کہتی ہیں بیت المال ہے متعلق خوشہو کیں وغیرہ آتی تھیں تو انہیں فروخت کر کے وہ رقم خزانہ میں رکھ لی جاتی تھی۔ امیر الموتین یہ خوشہو کیں اور لذیذ اشیا اپنی ہوی کے پاس رکھوائے سے جنہیں خوشہو کیں اور نفیس اشیا فروخت کرنے کا کام میر دہوتا تھا۔ ایک دن امیر الموتین کی بعوی نے خوشہو کی اور نفیس اشیا فروخت کرنے کا کام میر دہوتا تھا۔ ایک دن امیر الموتین کی بوی نے خوشہو کی بچھ مقدار میر کے ہاتھ بھی فروخت کی۔ وزن کرتے وقت انہیں بار بار مقدار کو کم یازیادہ کرنا پڑا۔ تو لیے وقت انہیں بار بار مقدار کو کم یازیادہ کرنا پڑا۔ تو لیے وقت کوئی میٹھی چیز زوجہ عمر کی انگلیوں میں گئی رہ گئی جے انہوں نے منہ میں رکھ لیا اور پھراپنی انگلیاں اپنے آئیل سے پونچھ کیں۔ امیر الموتین جھڑ گھر میں داخل ہوئے میں کے منہ اس کی انگلیاں اپنے آئیل سے پونچھ کیں۔ امیر الموتین جھڑ گھر میں داخل ہوئے

تو بیوی کے آنچل کوخوشبودار پایا 'پوچھا'' میکی خوشبو ہے؟'' بیوی نےصورت حال واضح کی تو فر مایا ''تو یہ کہیے بیت الممال کی خوشبوؤں اور لذائذ ہے متمتع ہوا جا رہا ہے''۔ یہ کہد کر بیوی کے سرکی پوشش پر پانی انڈیلنا شروع کیا اور جب اس ہے بھی اطمینان نہ ہوا تو آنچل لے کر زمین پر رگڑنا شروع کردیا تا کہ وہ خوشبو سے یاک ہوجائے۔''

یکی عطارہ کہتی ہیں کہ ایک اور موقع پر جس امیر الموشین جائے کی بیوی کے پاس پھرگئی۔
اس بار بھی جب انہوں نے میرے لیے ایک چیز تولی تو اس کا پھے حصدان کی انگلی جس نگارہ گیا۔
جس نے جا با جس وہ بھی لے لول عالبًا وہ کوئی بیٹھی چیز تھی 'منہ جس رکھ لیالیکن فورانہی اپنا ہاتھ ذہین پر اللہ شار کے اللہ جس نے کہا''ارے ارے یہ کیا کررہی جیں۔ آ ب پہلے تو ایسانہیں کرتی تھیں'' کہنے گئیس پر اللہ جس معلوم ہے انہوں نے (مراد امیر المونین) میرے ساتھ کیا کیا تھا اور میری کیا درگت بن گئی تھیں۔''ائیس معلوم ہے انہوں نے (مراد امیر المونین) میرے ساتھ کیا کیا تھا اور میری کیا درگت بن گئی گئی۔''



آپ بھا تھو کی کے بیکر سے آپ بھا اور معاملہ فہم تھے۔ آپ بھا تھو کی کے بیکر سے آپ بھا تھی مداخو فی اس فدر تھی کہ آپ بھا اونٹ کے بیٹ پر ہاتھ مارتے اور کہتے کہ بروز قیامت تیرے بارے بیل ہی جھے ہے ہو تھا جائے گا۔ آپ بھی برکسی کی بات کو سفتے اور گہرائی تک سوچتے۔ ایک مرتبہ آپ بھی بھے ہے والیس آرہ ہے تھے تو راہتے میں ایک فیمہ ویکھا۔ قریب گئے تو دیکھا کہ اس میں ایک بڑھیا بھی ہے والیس آرہ ہے تھے تو راہتے میں ایک فیمہ ویکھا۔ قریب گئے تو دیکھا کہ اس میں ایک بڑھی ایک بڑھی ہے۔ اور گہرائی تک برا کہ سنا میں ایک بڑھیا کہ بیس عمر (پھی کا کا بھی کچھ حال معلوم ہے۔ اس نے کہا کہ سنا ہے وہ شام ہے چل بڑے ہیں اس سے زیادہ نہ جھے ان کی بابت پھی کھے حال کی بابت پھی کھی کیا کہ بھی ضرورت ہے۔ آپ نے بوچھا ایسا کوں ؟ اس نے کہا کہ جس نے آئ تی تک بیمعلوم تبیس کیا کہ بھی میر رسی ہے تا ہے جی اس کے حالات معلوم کرکے کیا کروں گی؟ آپ بھائی نے کہا کہ تم نے عمر رسی تھا عرفا کا م تھا۔

آپ ظائنے نے کہا کہ جمرکواتی دورکا حال کیے معلوم ہوسکتا ہے؟ اس کے جواب میں اس بڑھیا نے جو

پھو کہا وہ نحورے سننے کے قابل ہے اس نے کہا'' اگر تحر ( ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ وَ اللہ عَلَى اللهِ وَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ وَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى



آپ بڑاؤے منسوب روایات میحدے کی کرامات بھی منی ہیں مثلاً مید نبوی سے پکار کر ماریہ بڑاؤ کی راہبری فرمائی یاساریه بین زنیجہ اصعدالی الجیل ترجمہ: اے دینم کے بینے ماریہ بہاڑی پر چڑھ جا۔

ای طرح دریائے نیل کوخط لکھنا ٔ زلزلہ ہے کا نیتی ہوئی زمین پر وُرّہ مارنا ، قبط کے وقت مدینہ ہوئی زمین پر وُرّہ مارنا ، قبط کے وقت مدینہ ہو اگر دور کعت نماز پڑھ کر دعا ما نگنا اور ای وقت بارش کا شروع ہوجانا وغیر ہ معروف کرامات ہیں۔ آپ بڑا تیز نے دس سال تک اسلام کی برکات سے عالم کو فیضیا ب فر ما یا جس سے امن کا عالم قائم ہوا اور ہرطرف عدل وانصاف ہے دنیا بھرگئی۔



حضرت عمر فاروق جائز کی سب سے بڑی فضیلت میرے کرآپ جائے محدث وہم من اللہ

تقے۔ محدث بہاں ملہم (صاحب الہام) کے معنی میں ہے لینی وہ روثن خمیر شخص جس کے دل میں غیب سے کوئی بات پڑے۔ اس کو محدث اس اعتبار ہے کہا جاتا ہے کہ گو یااس سے غیبی طاقت (اللہ تعالیٰ) بات کرتی ہے اور اس کو وہ بات بتاتی ہے جو دوسروں کو معلوم نہیں ہوتی پھرو و شخص اس بات کو دوسروں تک پہنچا تا ہے۔ لفت حدیث کی کتا ہے جمع البحار میں لکھا ہے ''محدث اس شخص کو کہتے ہیں دوسروں تک پہنچا تا ہے۔ لفت حدیث کی کتا ہے جمع البحار میں لکھا ہے ''محدث اس شخص کو کہتے ہیں جس کے ول میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بات ڈالی جاتی ہے اور پھروہ محض نور فراست کے ذریعہ اس بات کو دوسروں تک پہنچا تا ہے اور میر مرتب اس کو نصیب ہوتا ہے جس کو اللہ پاک نواز نا

ابوسلمه دائة نے حضرت عاکثہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے اور حضرت عاکشہ صدیقہ دائی اللہ تعالی عنہا ہے اور حضرت عاکشہ صدیقہ دائی اللہ علیہ اللہ علیہ وا آنہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے رمایا ہے '' گرشتہ آمتوں میں پہلے افتحاص محدثین ہوگز رہے ہیں اور میری آمت میں بیمت میں ہمت میر (دائی ) کو حاصل ہے۔' رسم 6204) ابوسلمہ دائی نے عبدالرحمٰن دائی اور عبدالرحمٰن دائی نے حضرت ابو ہریرہ دائی ہے دوایت کرتے ہوئے فر مایا '' بچھلے ادوار میں محتلف آمتوں کے اندر الہام پذریشی فیلف آمتوں کے اندر الہام پذریشی فیل آمروں کے اندر الہام پذریشی فیل اور میری آمت میں اس قسم کی البام پذریشی فیل المار ہیں اور میری آمت میں اس قسم کی البام پذریشی فیل المار ہیں ''تم ہے پہلے بی اسرائیل صحیحیین نے اس روایت کو ملفوظ کیا ہے کیوں میں بیالفاظ ہیں ' تم ہے پہلے بی اسرائیل میں پہلے گئی اسرائیل میں پہلے گئی اسرائیل میں کھولوگ آگر چہ نبی نہ شخصیات موجود کلام البی کے مخاطب ہوتے شخصامت محمد سے گھولیہ البی کے مخاطب ہوتے شخصامت میں نہ خطاب (رائی ہیں) کو حاصل ہے۔'' ریزاری شریف واقادی



عضرت انس بن ما لک پھوفر ماتے ہیں کہ کی سحانی نے حضور نی اکرم بھی ہے ہو چھا کہ قیامت کب آئے گا تاری کی ہے؟ اس کے قیامت کب آئے گا تاری کی ہے؟ اس کے قیامت کب آئے گا تاری کی ہے؟ اس نے عرض کیا: میرے پاس تو کوئی عل نہیں سوائے اس کے کہ میں اللہ تعالی اور اس کے رسول بھی ہے کہ میں اللہ تعالی اور اس کے رسول بھی ہے ہے جبت کرتا ہوں۔ آپ میں تی فر مایا: تمہیں آخرت ہیں بھی ای کی معیت اور سنگت نعیب

ہوگی جس ہے تم محبت کرتے ہو۔ حضرت انس چھٹے فرماتے ہیں کہ جمیں کسی خبر نے اتنا خوش نہیں کیا جست کرتے ہوں کہ حضور نبی اکرم سی حبت کرتے ہوں' حضور نبی اکرم سی حبت کرتے ہوں' حضور نبی اکرم سی حبت کرتا ہوں اور ابو بکر وعمر رضی ہوں' حضرت انس چھٹے نے فرمایا: میں حضور نبی اکرم سی تھی ہے جبت کرتا ہوں اور ابو بکر وعمر رضی اللہ عنبیم ہے بھی لبندا امید وار ہوں کہ ان کی محبت کے باعث میں بھی ان حضرات کے ساتھ ہوں گا اللہ عنبیم ہے بھی لبندا امید وار ہوں کہ ان کی محبت کے باعث میں بھی ان حضرات کے ساتھ ہوں گا اگر چہ میرے اعمال ان جیسے نبیس۔ (صحابہ کرام جھٹے کہ کا ان دونوں شخصیات سے محبت کرنے کا سبب بارگا و مصطفی سی تھی ہیں ان کامقام ومرتبہ تھا)۔ (یہ مدیث تفق ملیہ ہے۔)

عن حضرت جابر بن عبداللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کے بعد لوگوں میں سب سے بہترین انسان! (بیتن کر) مخاطب کر کے فرمایا: حضور نبی اکرم اللہ اللہ کے بعد لوگوں میں سب سے بہترین انسان! (بیتن کر) حضرت ابو بکر خالیہ نے فرمایا: آگاہ ہوجاؤا گرتم نے بید کہا ہے تو میں نے بھی حضور نبی اکرم ملائقاتی کو

بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ عمر ( بھٹن ) ہے بہتر کسی آ دمی پر ابھی تک سورج طلوع نہیں ہوا۔ ( اس حدیث کوامام تر زری اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ )

علا حضرت عبدالله بن بشام بھی فرماتے ہیں کہ بم حضور نبی اکرم سی بھی کے ہمراہ سے اور

آپ سی کی بھی نے حضرت عمر بھی کا ہاتھ پیڑا ہوا تھا۔ حضرت عمر بھی نے عرض کیا: یا رسول

الله سی کی بی سوائے اپنی جان کے ہی ہی ہی ہی ہی ہی ہی ہی سوائے اپنی جان کے۔اس پر
حضور نبی اکرم سی کی بی نے فر مایا: قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے!

تم میں سے کوئی اس وقت تک موسی نہیں ہوسکتا جب تک میں اسے اس کی جان ہے بھی بڑھ کر
موب نہیں ہوجا تا۔ حضرت عمر بھی نے غرض کیا: یا رسول الله! اب آپ جھے میری جان سے بھی
بڑھ کر مجبوب ہیں۔حضور نبی اکرم سی کی تین کے غرض کیا: یا رسول الله! اب آپ جھے میری جان سے بھی
مرک جان سے کھی میری جان ہے۔ کسی میں اسے اس کامل ہو گیا ہے۔ (اس

علا حفرت عقبہ بن عامر بڑا تھ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم سائن اللہ نے فر مایا: اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا وہ عمر بن خطاب ( بڑا تھ ) ہوتا۔ ( تر ندی 3686 ما کم 4495 ۔ اس مدیث کوامام احمر نے بھی روایت کیا ہاورامام تر ندی نے فر مایا کہ یہ حدیث تحق الاسناد ہے۔)

اورایک روایت میں حضرت ابوسعید خدری الات ہے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم سائلین نے فر مایا ''اگر اللہ تقالی میرے بعد کسی کو نبی بنا کر جھینے والا ہوتا تو یقینا عمر بن خطاب (الله تا کو نبی بنا کر جھینے والا ہوتا تو یقینا عمر بن خطاب (الله تا کو نبی بنا کر جھینے اللہ کا کہ کا اللہ کا

عضرت محربن سعد بن ابی وقاص فی این والدے دوایت کرتے ہیں کہ حضرت محربن وقت خطاب بی از حضور نبی اکرم سی آبید ہے۔ (گھرکے) اندرا نے کی اجازت طلب کی۔ اس وقت اب بی این قربی کی کے جوزش او نجی آ واز ہے گفتگو کررہی تھیں۔ جب حضرت عمر بن خطاب بی این قربی کی تو وہ اٹھ کھڑی ہو کی اور پردے میں چلی گئیں۔ اس پر حضور نبی فطاب بی تو وہ اٹھ کھڑی ہو کی اور پردے میں چلی گئیں۔ اس پر حضور نبی اکرم میں آبید کی این مسکرانے گئے۔ حضرت عمر بی نے عرض کیا: یا رسول اللہ میں آبید تعالی آپ کے دندان میارک تب مربیز رکھے۔ حضور نبی اکرم میں آبید کی این میارک تب مربیز رکھے۔ حضور نبی اکرم میں آبید کی این میارک تب مربیز رکھے۔ حضور نبی اکرم میں آبید کی این میارک تب میں ان عورتوں پر جیران ہوں جو

میرے پاس تھیں (اورخوب باتنی کرری تھیں) کہ جب انہوں نے تمہاری آ وازی تو پردے میں ہے ڈریں۔ پھر حضرت عمر دائن نے فر مایا: اے اپنی جان کی دشمنو! تم مجھ ہے ڈرتی ہواور حضور نبی اكرم ما القاليم المرتبين ورتبس؟ عورتول في جواب ويانهان! آب حضورتي اكرم ما القاليم كم عقابله میں بخت کیراور بخت دل ہیں۔ پھر حضور نبی اکرم ساتھ لیا نے فرمایا: اے ابن خطاب! اس بات کو جیموڑ و مشم ہےاس ذات کی جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے! جب شیطان تمہیں کسی راستے پر چلتے ہوئے ویکھتا ہے تو تمہارے رائے کوچھوڑ کردوسرارات اختیار کرلیتا ہے۔ (مسلم) حصرت بریدہ ظافہ فرماتے میں کہ حضور نبی اکرم ساتھیا ایک مرتبد کسی جہادے واپس تشریف لا ہے توایک ساہ قام یا ندی حاضر ہوئی اور عرض کیا: یارسول اللہ سے تقام! میں نے نذر مانی منتی کداگرانشدتعالی آپ کوسی سلامت والیس لائے تو میں آپ کے سامنے دف بجاؤں کی اور گانا گاؤں گی۔آپ ساتھ لیے نے فرمایا: اگرتم نے نذر مانی تھی تؤ دف بچالوور نبیس۔اس نے دف بجانا شروع کیا تو حضرت ابوبکر جاہن آ گئے وہ بجاتی رہی پھر حضرت علی پھانڈ اور حضرت عثمان جاہنے کے آنے پر بھی وہ دف بجاتی رہی لیکن اس کے بعد حصرت عمر جھی واخل ہوئے تو وہ دف نیچے رکھ کر اس پر جینہ کئی۔ آپ ساتھا نے فرمایا: اے مر! (بیر مورت تو ور کنار) تم ہے تو شیطان بھی ڈرتا ہے۔میری موجود گی میں بیدوف بجاتی رہی بھر ابو بکر (ﷺ) بعلی (ﷺ)اورعثمان ( اللہٰ اللہٰ ) ( یکے بعد و مگرے ) آئے تب بھی بیدوف بجاتی رہی لیکن جب تم آئے تواس نے دف بجانا بند کر دیا۔ (3609じょう)

علی حضرت عائشہ بھی ہے دوایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم سی تیلیم تشریف فرما تھا تنے ہیں ہم نے شور وغل اور بچوں کی آ وازئی۔ آپ سی تیلیم کھڑے ہوئے تو دیکھا کہ ایک جبشی عورت میں ہم نے شور وغل اور بچوں کی آ وازئی۔ آپ سی تیلیم کھڑے ہوئے تو دیکھا کہ ایک جبشی عورت ناج رہی ہے اور بچے اس کے گر دیکھیرا ڈالے ہوئے ہیں۔ آپ سی تیلیم نے فرمایا: عائشہ آؤد کھو! ہیں گئی اور شوڑی حضور نبی اکرم می تیلیم کے کند ھے اور سر

کے درمیان سے ویکھنے گئی۔ آپ بھی آئی نے فرمایا: کیا تمہارا بی ٹیس بھرا؟ بیس ویکھنا جا ہی تھی کہ آپ بھی آئی ہے۔ آپ بھی قدر و منزلت ہے؟ لہٰذا بیس نے عرض کیا: ''نہیں' ۔ استے بیس حضرت ہمر (افاق) آ کے اور انہیں ویکھتے ہیں سب لوگ بھاگ کے تو آپ بھی اوٹ آئی۔ ویکھ راہوں کہ شیاطین جن وانس عمر کو دیکھ کر بھاگ گئے تو آپ بھی اوٹ آئی۔ ویکھ راہوں کہ شیاطین جن وانس عمر کو دیکھ کر بھاگ گئے تو ہوئے'' بھر بھی لوٹ آئی۔ (تنہی شریف 1691ء اس مدینے کو امام نسان نے تکی روایت کیا ہے اور وام تر ندی نے فرمایا کہ بے مدینے جس کے کہ اس میں انہیں جب ہے عمر واق نے اسلام قبول کیا ہے شیطان اس کے سامنے ہے گر رتا ہے تو اپنا سر جھکا لیتا ہے۔' (اس مدینے وام ام طراف نے دوایت کیا ہے شیطان اس کے سامنے ہے گر رتا ہے تو اپنا سر جھکا لیتا ہے۔' (اس مدینے وام ام طراف نے دوایت کیا ہے اور اس کی اسامنے ہے والد سے دوایت کرتے ہیں کہ حضرت سعید بن زید گئی نے آپ کیا میں انہیں میں مدینے میان کی کہ حضور نبی اگر م کھی نے نے فرمایا: وس آ دی چنتی ہیں ابو بھر (اٹری ) جنتی ہیں عمر اٹریک بھان کی کہ حضور نبی اگر م کھی نہیں اور علی (اٹریک) جنتی ہیں ابو بھر (اٹریک) جنتی ہیں عمر اٹریک بھان کی کہ حضور نبی اگر م کھی ہیں اور علی (اٹریک) جنتی ہیں ابو بھر (اٹریک) جنتی ہیں عمر اٹریک بھان کے کہ اس خی اسام تو ایک جنتی ہیں ابو بھر (اٹریک ) جنتی ہیں عمر اٹریک بھان کے کہ اس میں انہیں مدے کوامام نسانی نہیں دوریت کیا ہے کہ اسامنے گرائی بھان کے کہ رزندی شریف 1348ء اس مدے کوامام نسانی نہیں دوریت کیا ہے کہ اسامنے گرائی بھان کے کہ رزندی شریف 1348ء اس مدے کوامام نسانی نے کئی دوریت کیا ہے کہ اسامنے گرائی بھان کے کہ رزندی شریف 1348ء اس مدے کوامام نسانی کے کہ اسامنے گرائی بھان کے کہ رزندی شریف 1348ء اس مدے کوامام نسانی کے کہ اسامنے گرائی بھان کے کہ رزندی شریف 1348ء اس مدے کوامام نسانی کے کہ روایت کیا ہے کہ اسامنے گرائی بھان کے کہ رزندی شریف 1348ء اس مدے کوامام نسانی کے کہ روایت کیا ہے کہ اسامنے گرائی بھان کے کہ روایت کیا ہے کہ دوریت کیا ہے کہ روایت کیا ہے کہ روایت کیا ہے کہ روایت کیا ہے کہ دوریت کیا ہے کہ روایت کیا ہو کہ کو کی کو کر اس کی کر روایت کیا ہے کہ روایت کی کر روایت کی کر روایت کیا ہو کر کر روایت کیا ہو کر روایت کیا ہو کر کر ر

کی حضرت سعید بن زید بن عمر و بن نفیل بی سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نو

آ دمیوں کے بارے میں گوائی دیتا ہوں کہ وہ جنتی ہیں اورا گر میں دسویں آ دمی کے بارے میں بھی

گوائی دوں تو گناہ گار نہ ہوں گا۔ پوچھا گیا: وہ کیسے؟ فرمایا: ہم حضور نبی اکرم سائی آپار کے ہمراہ جبل

حرا پر سے کہ آپ سائی آپی نے فرمایا: اے حرا ایختم جا کیونکہ تجھ پر نبی صدیق اور شہید بی تو ہیں۔

پوچھا گیا: وہ کون سے؟ فرمایا: حضور نبی اکرم سی آپی اور حضرت ابو بکر شرحصرت عرا محضرت عالی ،

حضرت علی محضرت طلی محضرت زیتر ، حضرت سعید اور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ہے۔ پوچھا گیا:

دسوال کون تھا؟ فرمایا: میں تھا۔ (تر زندی شریف 755ء اس مدیث کوام نسائی نے بھی روایت کیا ہے اورامام تر ندی

حضرت أبي بن كعب الله عدوايت ب كه حضور نبي اكرم ماليا الحق تعالى

(ا بنی شان کے مطابق ) سب سے پہلے جس شخص سے مصافحہ فرمائے گا وہ عمر ( انگافا ) ہے اور سب
سے پہلے جس شخص پر سلام بھیجے گا اور سب سے پہلے جس کا ہاتھ بکڑ کر جنت میں واخل فرمائے گا وہ
بھی عمر ہے۔ (ابن ماجہ 104ء اس عدید کوامام حاکم نے بھی دوایت کیا ہے)

عضرت النس بن ما لک بی نے کہا کدایک ون حضور نبی اکرم سی لیے نے اسپے صحابہ نے پوچھان آئ کس نے جناز ہ پڑھا ہے؟ حضرت محری نے خوض کیان میں نے ۔ آپ سی لیے اللہ نے فرمایان آئ کس نے جناز ہ پڑھا کی تارواری کی ہے؟ حضرت محری نے خوض کیان میں نے ۔ آپ سی لیے اللہ نے لئے پوچھان آئ کس نے صدفتہ کیا ہے؟ حضرت محری نے خوض کیان میں نے ۔ آپ سی لیے اللہ نے فرمایان آئ کس نے صدفتہ کیا ہے؟ حضرت محری نے خوض کیان میں نے ۔ آپ سی لیے اللہ نے فرمایان آئی کون روز سے سے دہا؟ حضرت محری خوش نے عوض کیان میں ۔ آپ سی لیے اللہ نے فرمایا (عمر فرمایان نے جنت ) واجب ہوگئی واجب ہوگئی۔ (اس مدین کوام موراورائن انی شیب نے روایت کیا ہے)۔

اللہ جنت کا چراغ ہے۔' (اس مدیث کوانام ابونیم اور دیلی نے روایت کیا ہے۔ الل جنت کا چراغ ہے۔' (اس مدیث کوانام ابونیم اور دیلی نے روایت کیا ہے)۔

معرے اس بن باتوں میں میری موافقت فر مائی۔ میں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! کاش ہم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا کمیں موافقت فر مائی۔ میں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! کاش ہم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا کمیں تو تھم نازل ہوا' اور (تھم دیا کہ )ابراہیم (علیہ السلام) کے گھڑے ہوئے کی جگہ کو مقام نماز بنالو۔' (البقرہ: ۱۲۵) اور پروہ سے متعلق بھی میں نے حضور نبی اکرم مائی آپیا کی مفدمت میں عرض کیا کہ یارسول اللہ! کاش آپ از واج مطہرات کو پردہ کا تھم فرما کمیں کیونکہ ان ضدمت میں عرض کیا کہ یارسول اللہ! کاش آپ از واج مطہرات کو پردہ کا تھم فرما کمیں کیونکہ ان سے نیک اور بد ہرضم کے لوگ کلام کرتے ہیں تو پردے کی آ بت نازل ہوئی اور حضور نبی اکرم النہیں تھے ہوئے جو تھی تو میں تو میں نے ان سے کہا ''اگر وہ تمہیں طلاق وے ویں تو جب تبین کہ اُن کا رب انہیں تم سے بہتر از واج بدلہ میں عطافر ما ''اگر وہ تہمیں طلاق وے ویں تو جب تبین کہ اُن کا رب انہیں تم سے بہتر از واج بدلہ میں عطافر ما دے آب ''اگر وہ تہمیں طلاق وے ویں تو جب تبین کہ اُن کا رب انہیں تم سے بہتر از واج بدلہ میں عطافر ما دے '' اُنتر بین وی بی آب یہ نازل ہوئی۔ (بناری شریف 402 میں اُن میں دورے نبی کہ حضرت عبداللہ بن عمر واقع نبیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر اللہ ایس میری موافقت فر مائی۔ مقام ابراہیم میں (وجوب) تجاب میں اور بدر کے قید یوں شین امور میں میری موافقت فر مائی۔ مقام ابراہیم میں (وجوب) تجاب میں اور بدر کے قید یوں

کے بارے میں (تین کا ذکر شہرت کے اعتبارے ہورندان آیات کی تعداد زیادہ ہے)۔ (مسلم شریق 6206)

عض حفرت عبدالله بن عمر الله عن عروایت بی که حضور نی اکرم طرق این نے فرمایا: الله تعالی فرمایا: الله تعالی فرعری زبان اور دل پرجاری کردیا ہے۔ حضرت عبدالله بن عمر الله فرمات بین که جب بھی لوگوں کوکوئی مسئلہ در پیش ہوا اور لوگوں نے اس پر بات کی اور حضرت عمر الله نے بھی اس مسئلہ پر بی کھ کہا تو قر آن کی معزمت عمر جائی کے قول کے موافق نازل ہوا۔ (تر ندی شریف 3682 اس صدیم کو ایوداؤد نے بھی روایت کیا ہے نیز امام تر ندی اور حاکم نے فرمایا کہ یہ مدیم سیجے ہے)

حصرت عمر بن خطاب بي توروايت فرمات بي كدانهوں نے عرض كيا: اے الله! شراب كے معاملہ ميں ہمارے ليے شافی و كافی عم نازل فرمائو و و آيت اترى جوسورة البقر و ميں ہے:

"آ ب ہے شراب اور جوئے كي نسبت سوال كرتے ہيں ــ" (القرون الله) پي حضرت عمر براليؤ كو بلايا گيا اور اس آيت كي تلاوت كي تئي أنهوں نے پھرعوض كيا: اے الله! شراب كے معاملہ بيل ہمارے ليے شافی و كافی علم نازل قرمائو و و و آيت اترى جوسورة النساء ميں ہے: "اے ايمان والو! هم نشرى حالت ميں نماز كے قريب مت جاؤ ــ" (انساء: ٣٣) پي حضرت عمر بي تؤ كو بلايا گيا واران پريدة بيت پرهي تئي انهوں نے پھرعوض كيا: اے الله! شراب كے معاملہ ميں ہمارے ليے اور ان پريدة بيت برهي تئي انهوں نے پھرعوض كيا: اے الله! شراب كے معاملہ ميں ہمارے ليے شافی و كافی علم نازل فرمائو پھروہ آيت تازل ہوئي جوسورة المائدہ ميں ہے: "شيطان يہي چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے كے ذريعے تم ہمارے ورميان عداوت اور كيني ؤلوا دے اور تمہيں الله تعالی كے دشراب اور جوئے كے ذريعے تمہارے ورميان عداوت اور كيني ؤلوا دے اور تمہيں الله تعالی كے دشراب اور جوئے كے ذريعے تمہارے ورميان عداوت اور كيني ؤلوا دے اور تمهيں الله تعالی كے حضرت عمر بي تو كو بلايا گيا اور ان پريد آيت تلاوت كی گئي تو وہ كينے گئے (الے الله!) ہم باز آ كئے جم باز آ گئے – (ابوداؤد 2670 – اس صدے كوام تردئ نيانی اور احد نے گل روات كيا ہے – امام تردی تورنی الم تردی گئي الا سادہ )۔

تفر ما يا كہ ہے عدید بھی تورنی وردام حاکم نے بھی فرمائے كيا ميا ماتر دن كان اور احد نے گل روات كيا ہے – امام تردی نے خورايا كہ ہے دیں ہے تا المائوں کی ۔

 الله تعالی بھے پر رحمتوں کا مزول فرمائے پھر فرمایا: لوگوں بیس ہے کوئی بھی شخص میر ہے زو یک اس چادر میں لیٹے ہوئے فض میر ہے زیادہ کی جو بھی اللہ تعالیٰ کے صحیفہ (یعنی قرآن پاک) چادر میں لیٹے ہوئے فض سے زیادہ محبوب نہیں ہے کہ جو بھی الله تعالیٰ کے صحیفہ (یعنی قرآن پاک) میں ہے دہ اور ایس مدیث کو امام ما کم اور این ابی شیبہ نے میں ہے دہ اس مدیث کو امام ما کم اور این ابی شیبہ نے دوایت کیا ہے ۔ (اس مدیث کو امام ما کم اور این ابی شیبہ نے دوایت کیا ہے ۔ (اس مدیث کو امام ما کم اور این ابی شیبہ نے دوایت کیا ہے )۔

علا حضرت مجاہد بھاتی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بھاتی بدب کوئی رائے ویے تو اس کے مطابق قرآن نازل ہوجاتا۔ (اس مدیث کوایام این الی شیبہ نے روایت کیا ہے)۔

امام شعبی بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی جی کے جاب حضرت عمر جی کا مید قول کہ!" البت میرے دل میں بیالقا کیا گیا ہے کہ جب تمہارا سامنا تمہارے دغمن سے ہوگا تو تم اسے فیکست و دو و کے۔" بیان کیا گیا تو حضرت علی جی نے فرمایا: ہم اس چیز کومال نہیں بجھتے تھے کہ بے شک سکیند (اطمینان و سکون) حضرت عمر جی نے کی زبان سے بولتا ہے اور بے شک قرآن میں بعض سکیند (اطمینان و سکون) حضرت عمر جی نے کے مطابق تازل ہوئے ہیں۔ (اس مدیث کوام ابن مساکراور سیوطی نے دوایت کیا ہے)۔

عضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ملی آئیے نے فرمایا: خواب میں مجھے دکھایا گیا ہے کہ میں ایک کنویں ہے ڈول کے ذریعے یانی نکال رہا ہوں جس پر جرخی گئی ہوئی ہے پھر ابو بگر آئے اور انہوں نے ایک یا دو ڈول نکا لے لیکن انہیں کچھ مشکل پیش

آ رہی تھی۔اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت قرمائے۔(اس ہے مراوٰان کے دورِ خلافت کی مشکلات ہیں جو انہوں نے مرتدین منکرین زکوۃ اور جھوٹے مدعیان نبوت کے فتنوں کو کیلنے ہیں اٹھا کیں۔ان کا بوراا ڑھائی سالہ دورا نہی مشکلات ہے نبرد آ زمائی میں گزرا)۔ان کے بعد عمرٌ بن خطاب آ نے تووہ ڈول ایک بڑے ڈول میں تبدیل ہو گیا اور میں نے کسی بھی جوان مردکواس طرح کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا یہاں تک ( کے محرؓ نے اتنی تیزی ہے اور اتنا یانی نکالا) کہ تمام لوگ خود بھی سیراب ہوئے اور جانوروں کو بھی سیراب کر کے انہیں ان کے ٹھکانوں پر لے گئے۔ (بخاری شریف 3682) حضرت عبدالله بن عمر بالله ب روايت ب كه حضور نبي اكرم النظائية في مايا: من سويا بوا تھا کہ دوران خواب میں نے اتنا دود ھے ہیا کہ جس کی تازگی میرے ناخنوں ہے بھی ظاہر ہونے لگی ً چر بچا ہوا میں نے عمر کو دے دیا۔ سحابہ کرام جی تھے عرض کیا: یا رسول اللہ! آ ب نے اس کی کیا تعبیر فرمائی ہے۔ آپ سی التھا نے فرمایا: اس ہے مرادعلم (ظاہری و باطنی ) ہے۔ (بغاری شریف 82) حصرت ابوسعید خدری دین بیان کرتے ہیں کے حضورتی اکرم التقالم نے فرمایا: میں سویا ہوا تھا کہ دوران خواب میں نے دیکھا کہ جھے پر پچھاوگ چین کیے جارہے ہیں اس حال میں کہانہوں نے تمین پہنی ہوئی ہیں بعض کی تمین سینے تک تھی اور بعض لوگوں کی اس سے بھی کم اور میرے سامنے عمر بن خطاب کو چیش کیا گیا۔ان پر ایک ایسی (بڑی) فمیض تھی جسے وہ گھسیٹ رہے تھے اس کی کیاتعبیر فرمائی ہے؟ آپ سی الم نے فرمایا:اس کی تعبیر وین ہے۔ (بخاری شریف23) حضرت ابوہریرہ بھی بیان کرتے ہیں کے حضورتی اکرم بھیلنانے قرمایا: میں نے خواب و یکھا گو ہا ہیں یانی کے ڈول نکال رہا ہوں بھرا ہو بکر آئے اور انہوں نے ایک یا دو ڈول نکا لے اور ان کو و ول نکالنے میں مشکل پیش آ رہی تھی ۔اللہ تعالی ان کی مغفرت فر مائے پھر عمر آئے۔ پس انہوں نے بھی ڈول نکا لے تو وہ ڈول ان کے ہاتھ میں بڑے ڈول میں تبدیل ہوگیا۔ پھر انہوں نے حوض مجرديا - (مسلم شريف 6192)

عصرت ابو ہر میرہ بی ایت ہے دوایت ہے کہ حضور نبی اکرم سی آبی نے فر مایا: بے شک اللہ تعالی عرفہ کی رات کو فرشتوں کے سامنے اپنے تمام (نیک) بندوں پر بالعموم اور عمر (اللہ اللہ) پر بالعموم اور عمر (اللہ اللہ) پر بالعموم اور عمر (اللہ اللہ بالنہ موص فخر کرتا ہے۔ (اس مدیث کوامام طبر انی اور این ابی عاصم نے روایت کیا ہے)۔

کی حضرت عبداللہ بن مسعود بی واریت ہے ''ہم یہ خیال کیا کرتے ہے کہ آ مانی سکونِ
قلب حضرت عمر بی و کی زبان پر یول آتھا۔' (اس مدیث کو اماط برانی این ابی شیبا درابولیم نے روایت کیا ہے)۔
کھرت عمرت عمار بن یا سر بی بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم سی تی ہے نہ فر مایا: اے عمار!
ایسی میرے پاس جرائیل امین علیہ السلام آئے شے اور میں نے ان سے پوچھا' اے جبرائیل!
مجھے آسان والوں میں عمر کے فضائل کے بارے میں بتاؤ۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا: یا
رسول اللہ میا تی اگر میں آپ کو آئی مدت تک حضرت عمر بی و کو اگر کے نصائل بیان کرتا رہوں جنتی مرسول اللہ میا نہیں بول علیہ السلام زمین پر ( تبلیغ کرتے ) رہے، یعنی نوسو پچاس برس تب بھی عمر بی فنون کی نیکیوں میں سے کے فضائل خم نہیں بول کے اور بے شک حضرت عمر جوان حضرت ابو بکر دول تھی کی نیکیوں میں سے کے فضائل خم نہیں بول کے اور بے شک حضرت عمر جوان حضرت ابو بکر دول کی نیکیوں میں سے ایک خوا میں را دول میں ایک خوا میں اور جوان کی نیکیوں میں ہے ایک خوا میں اور جوان کیا ہے)۔

عضرت سالم بالنزیان کرتے ہیں کہ اہل نجران حضرت علی بالنے کے باس آئے اور کہا:

اے امیر المونین! آپ کا نامۂ اعمال آپ کے باتھ ہیں ہے اور آپ کی شفاعت آپ کی زبان

میں ہے ہمیں عمر بالنز نے ہماری زمین سے نکال دیا ہے آپ ہمیں ہماری زمین کی طرف اونا دیں۔
حضرت علی بالنز نے ان سے کہا: تہمارا بر آ ہو بیشک عمر بالنز بالکل درست کام انجام دیے والے تھے
اور میں ان کا کیا ہوافیصلہ بھی تبدیل نہیں کرول گا۔ (اس حدیث کوام این ابی شیب نے روایت کیا ہے)۔

حضرت ابوسفر بالنز ہیان کرتے ہیں کہ حضرت علی بالنز کوا کشر ایک جوا در اوڑ ھے ہوئے
دیکھا گیا۔ دراوی بیان کرتے ہیں ان سے کہا گیا کہ آپ کشر ت سے بید چاور (کیوں) کہنتے ہیں؟

تو انہوں نے فر مایا: ہے شک رہے مجھے میرے نہایت پیارے مخلص اور خاص دوست حضرت عمر اللہٰ

نے پہنائی تھی۔ میشک عمر ﷺ اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے خالص بھلائی جابی، پھروہ رونے لگ گئے۔ (اس صدیث کوامام این الی شیب نے روایت کیا ہے)۔

حضرت زید بن وجب حضرت عبدالله بن اسلام محفوظ تقاادراس سے باہر نیس لکا تھا ہی اسلام محفوظ تقاادراس سے باہر نیس لکا تھا ہی جب انہیں شہید کردیا گیا تو اسلام اس قلعہ سے باہر نکل گیا تھا ہی جب انہیں شہید کردیا گیا تو اسلام اس قلعہ سے باہر نکل گیا بینی غیر محفوظ ہو گیا اور اس کے بعداس بین داخل نہیں شہید کردیا گیا تو اسلام اس قلعہ سے باہر نکل گیا بینی غیر محفوظ ہو گیا اور اس کے بعداس بین داخل نہیں ہوا (بعنی اس کے بعد فتنوں کے تملوں سے امت محفوظ نہ رہی )۔ (اے امام این الله شیب اور الم مائم نے روایت تیاہے)۔

حضرت ابو وائل وائل ملے بیان کرتے بین کہ حضرت عبداللہ وائل بیان بیس نے بھی بھی حضرت عبداللہ وائل میں نے بھی بھی حضرت عمر میں کہ حضرت عبداللہ وائل میں نے بھی بھی حضرت عمر میں کو میں ایک فرشتہ تھا جو انہیں حضرت عمر میں کو ایس کے درمیان ایک فرشتہ تھا جو انہیں سیدھی راہ دکھا تا تھا۔ (اے امام ابن انی شیب نے روایت کیا ہے)۔

علان بن مظعون بالله کواس حال بین و یکھا کہ وہ اپنی سواری پرسوار سے اور عرب کے علاقہ بیل علیان بن مظعون بالله کواس حال بین و یکھا کہ وہ اپنی سواری پرسوار سے اور عرب کے علاقہ بیل مقام اٹا یہ کی وادی بین چل رہے کہ حضرت عمر بیل کی سواری نے حضرت عمان بالله کی سواری کو وہ کا دیا۔ حضور نبی اکرم سی آئی ہے کہ حضرت عمر بین کو وہ کا دیا۔ حضور نبی اکرم سی آئی ہے کہ کا اور کہا: اے ابوسائی الله تعالی تمہاری مغفرت کو اے بیک بین کو حضرت عمان بیل کی سواری الله تعالی تمہاری مغفرت فرمائے یہ کون سانام ہے جو تو نے جھے دیا ہے؟ انہوں نے کہا: ایسائیس خدا کی تمہاری مغفرت فرمائے یہ کون سانام ہے جو تو نے جھے دیا ہے؟ انہوں نے کہا: ایسائیس خدا کی تمہاری مغفرت فرمائے یہ کون سانام ہے جو تو نے جھے دیا ہے؟ انہوں نے کہا: ایسائیس خدا کی تمہاری مغفرت فرمائے یہ کون سانام دیا ہے بلکہ حضور نبی اکرم سی آئی ہے انہوں نے تمہیں بینام دیا ہے جو کہ آت اس

کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے تو حضور نی اکرم سائی بیٹی نے فر مایا: بیٹی سے بیٹی عمر بھی تو ( دین اور است کے خلاف اٹھنے والے ) فتول کو رو کئے والا ہے اور آپ کی طرف اشارہ بھی کیا اور فر مایا: بیہ تمہارے اور فنوں کے درمیان ایک تی سے بند کیا ہوا دروازہ ہے جب تک بیتمہارے درمیان نزندہ ہے ( فتر تمہارے اندر داخل نہیں ہوسکے گا )۔ (اس حدیث کوام طبر انی نے روایت کیا ہے)۔

حفرت عمر جانو در عفاری جی است دوایت ہے کہ وہ حضرت عمر بین خطاب جی کو در طفرت عمر بین خطاب جی کو سلے لیس حضرت عمر جی است عمر جی کے است کا ہاتھ بھڑ کر ہلایا۔ حضرت عمر جی بہت مضبوط آ دمی سے تو حضرت ابو ذر الله الله الله بھوڑ ہے۔

جانو نے کہا: اے ' قفل الفتنة '' (فتنوں کورو کئے والے درواز بے کا تالا) میرا ہاتھ بھوڑ ہے۔

پس حضرت عمر نے دریا دت کیا ہے قفل الفتنة کیا ہے؟ حضرت ابو ذر جی نے عرض کیا: ایک دل میں حضور نبی اکرم میں تھی ایس حاضر جوااس حال جی کد آ پ سی تھی نے فر ما تھا ورلوگ آ پ میں حضور نبی اکرم میں تھی ہے۔ بی میں ان کے پیچے بیٹ کد آ پ سی تھی نہیں کہ آ پ میں اس موجود ہے۔ اس مدین کو ما بیا:

میں اس وقت تک فذر نبیل بین میں ان کے پیچے بیٹ گیا تو حضور نبی اکرم میں تی ان میں میں اس مدین کو اس میں کر اس مدین کو اس میں کر اس میں کر دور ہیا اس موجود ہے۔ (اس مدین کو اس مدین کو اس میں کر دور میان موجود ہے۔ (اس مدین کو اس میں کر دور میان کے دور میان موجود ہے۔ (اس مدین کو اس میں کر دور میان کے دور میان کر دور میان کے دور میان کے دور میان کر دور میان کر دور میان کر دور میان کر دور کیا کیا کھر کر دور کر کر دور کر کر دور کر دور کر دور کر کر دور کر کر دور کر کر کر کر دور کر کر کر کر

حضرت عمیر بن ربیعہ بھا ہے دوایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب بھی نے حضرت کعب اللہ حیار بھی کے حضرت عمیر بن ربیعہ بھی ہے در یافت فر مایا: اے کعب التم (توریت میں) ہماری تعریف کیے باتے ہو؟ انہوں نے کہا: میں (توریت میں) آپ کی تعریف لوے کے ایک سینگ کی طرح پاتا ہوں۔ حضرت عمر بھی نے فر مایا: اور وہ لوے کا سینگ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا: صائب الرائے امیر جواللہ تعالیٰ کی راہ میں کی طامت کرنے والے کی طامت سے نہ ڈرے۔ حضرت عمر بھی نے فر مایا: یکھراس کے بعد کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا: پھراس کے بعد آنے آن انٹن ہوگی۔ (اس مدیت کوام طرانی نے روایت کیا ہو )۔

حضرت ابی بن کعب ﷺ ہے روایت ہے کے حضور نبی اکرم ساتھی نے فر مایا: مجھے جرائیل



علیہ السلام نے بتایا ہے کہ اسلام کو جا ہیے کہ وہ عمر کی موت پرروئے۔(اس حدیث کوامام ابوقیم اور طبر انی نے روایت کیا ہے)۔

ابوسفیان بیات نے حضرت جاہر بین ہے۔ روایت کی ہے کہ میں نے سر دار دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے سنا ہے کہ '' منافق ابو بھر بین اور عمر بیات ہے محبت نہیں کرسکتا اور مومن ان دونوں سے کیپینا ور بخض نہیں رکھسکتا۔''



جس طرح حضرت ابو بمرصدیق بیات کی صفت صدق کافیض تمام سلاسل بین جاری وساری ہے اسی طرح حضرت ابو بمرصدیق بیات کی صفت عدل اور محاسبہ نفس کی صفت کا فیض تمام سلاسل میں جاری ہے۔ جاری ہے۔

راوفقر میں طالبان مولی کو حضرت عمر جھڑ کی تظیم ذات کا فیض عدل اور محاسبہ بقس کی قوت کی صورت میں حاصل ہوتا ہے۔ عدل اور محاسبہ نفس کی قوت قرب ومعرفتِ اللّٰہی کے درجات طے کرنے کے لیے بنیاد بھی ہے اور اس راوفقر میں آگے پڑھنے کا باعث بھی۔ جب تک کسی بھی انسان میں عموماً اور طالب مولی میں خصوصاً محاسبہ نفس کی قوت پیدائیس ہوگی وہ اللّٰہ کے قرب کی طرف ایک بھی قدم نہیں بڑھا سکے گا کیوتکہ اللّٰہ اور بندے کے درمیان سب سے بڑا تجاب بیقس

بی ہے۔ جب طالب مولی حضرت عمر فاروق جھڑ کی نگاہ کی تا ٹیز توجہ اور آپ جھڑ کے فیف سے
ا ہے نفس کا محاسبہ کرنا سیکھ لیتا ہے تو بی وہ اپنے نفس کو گناہ اور محبت غیر ما سوگی اللہ سے فارغ کرسکتا
ہے اور اس کے بعد بی را وافقر پر اس کے سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ محاسبۂ نفس موت تک طالب پر لازم
ہے تا کہ وہ کسی بھی کمیے نفس کی لذت میں الجھ کر اللہ تعالی سے دور نہ ہوجائے اور زندگی کے ہر لمحے
محاسبۂ نفس کی یہ قوت اسے حضرت عمر فاروق جھڑ کی نگاہ سے بی حاصل ہوتی ہے۔ جس طرح
آپ جھ اپنے اپنے ایک پر بخت حاکم تھا ہی طرح آپ جھڑ طالبانِ مولی کو بھی اپنی نگاہ کی تا ثیر سے بنا
ویسے تا ہی پھروہ اپنے نفس پر سواری کرتا ہے اور قرب جن کے مقامات طے کرتا ہے۔
ویسے تا ہی بھروہ اپنے نفس پر سواری کرتا ہے اور قرب جن کے مقامات طے کرتا ہے۔

ایک اولی طریقہ وہ ہے جس میں تلقین وارشاد کا کام نہیں لیا جا تاصرف دین کا کوئی کام لین مقصود ہوتا ہے۔ اس کی مثال علامہ اقبال بھینے کی ہے جن کومولا ناروم بھینے کی روح ہے فیض ملا حالا تکہ اوائل عمری میں آپ بھینے قادری سلسلہ میں ظاہری بیعت بھی کر چکے تھے لیکن اپنے کلام میں کہیں بھی ظاہری مرشد کا ذکر نہیں قرماتے بلکہ مولا ناروم بھینے کوبی اپنام شدقر اردیتے ہیں۔ میں کہیں بھی ظاہری مرشد کا دکر نہیں قرماتے بلکہ مولا ناروم بھینے کوبی اپنام شدقر اردیتے ہیں۔ ورسرا اولی طریقہ وہ ہے جس کے تحت ابتدائے حال میں کسی طالب کی راوحت میں تربیت کی جاتی ہے اب اس طالب کواس کاعلم ہویا نہ جو بیضروری نہیں۔ پھر ظاہری مرشد کی بارگاہ

میں کمل تربیت کے لیے بھیج دیاجا تاہے۔

اولی طریقہ انتہائی قوت کا حامل طریقہ ہے جس میں طالب مولی کو بغیر مرشد کامل کے وسلے کے فیض بہنچایا جاتا ہے جیسا کہ حضرت اولیس قرنی بڑھ نے حضور علیہ الصلوق والسلام کی طاہری صحبت کے بغیر ہی فقر ومعرفت کے تمام مقامات ان کے باطنی فیض کے حصول کے بعد طے کیا ہری صحبت کے بغیر ہی فقر ومعرفت کے تمام مقامات ان کے باطنی فیض کے حصول کے بعد طے کیے ۔ لیکن اس طریقہ کے فیض کے حصول کے لیے طالب مولی کو انتہائی خالص قلب اور عشق کی قوت سے مالا مال ہوتا ہر تا ہے ور نہ وہ اس طریقہ سے فیض اخذ نہ کریا ہے گا۔



روایات کے مطابق 26 ذوالحجہ 23 جمری کو حضرت عمر بھی تناز بجر کے لئے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیس تشریف لائے کیجبیرتح بیر کہ کہ کر ہاتھ باندھے ہی تھے کدا بولولو مجوی نے زہر آلود خجر ے حملہ کیا۔ آپ طابق کے حملہ مبارک میں تین گہرے دفع کے۔ آپ جائی ہے ہوتی ہوگئے حصرت عبدالرحلٰ بن عوف بیات نے نماز پڑھائی۔ جب آپ بیات کو بوش آیا تو فر ما بال حد مدالله ایک کا فر کے وارے جمحے شہادت ملی۔ کیم محرم انحرام 24 جمری کو عدل وانصاف کے پیکر فاروق اعظم بیات کے وارے جمحے شہادت ملی کے مرافع انحرام 24 جمری کو عدل وانصاف کے پیکر فاروق اعظم بیات نے اس دارفانی سے رحلت فرما گئے۔ جب آپ جائے کو حضرت عائشہ صدیقہ جائے ہے دوخہ حضور اکرم صلی اللہ علیدوآلہ وسلم میں دفن کرنے کی اجازت لیما اگر وہ اجازت و دور یہ قبی کون کرنا۔ جب حضور علیہ الصلوق والسلام کے پہلو میں دفن کرد بینا گرا جاؤن سے فرمایا کہ جب حضورت عائشہ صدیقہ جائے میں نے اپنے لیم کھی تھی تو کوروضائر سول میں بی یہ جگر عمر جائے گئی تو آپ جائے اند میں تو جائے میں نے اپنے لیم کھی تھی تو کوروضائر سول صدیقہ جائے گئی ہوں اور حضرت عائشہ جائے گئی کی اجازت سے آپ جائے کو دوضائر سول طلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وفن کیا گیا۔ آپ جائے اسمجہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وفن کیا گیا۔ آپ جائے اسمجہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وفن کیا گیا۔ آپ جائے اسمجہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وفن کیا گیا۔ آپ جائے اسمجہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وفن کیا گیا۔ آپ جائے اسمجہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وفن کیا گیا۔ آپ جائے اسمجہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وفن کیا گیا۔ آپ جائے اسمجہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وفن کیا گیا۔ آپ جائے اسمجہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وفن کیا گیا۔ آپ جائے اسمجہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وفن کیا گیا۔ آپ جائے اسمجہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ والے اسم میں وفن کیا گیا۔ آپ جائے اسمجہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ والے اسم میں وفن کیا گیا۔ آپ جائے اسمبر نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ والم میں وفن کیا گیا۔ آپ جائے اللہ علیہ والم اللہ علیہ وآلہ والے اللہ علیہ واللہ واللہ علیہ واللہ واللہ اللہ علیہ واللہ واللہ



## 



#### الله والادت باسعادت

سندنا حضرت عثمان تنی بیرا ہوئے آپ بیرا کے والد کا نام عفان تھا آپ بیان کے والد کا نام عفان تھا آپ بیان تھا آپ بیان کے دالد کا نام عفان تھا آپ بیان تھے تیسر سے خلیفہ راشد ہیں اور آپ بیان کا تجر ونسب یا نجویں پشت میں عبد مناف پر آ کر حضور اکرم این تھیں نے میں عبد مناف پر آ کر حضور اکرم این تھیں کے اس کا تا ہے۔

آب جائن كاشجر ونسب اس طرح سے ہے:

حضرت عثمان غی بی بین عفان بن ابوالعاص بن امید بن عبد من افسال میں بہت متمول سے عثمان نام اور غی لقب تفائی بن اس اعتبارے کہ د نیاوی مال ومتاع میں بھی بہت متمول سے اور قبول اسلام کے بعد دل کھول کر خاوت کی اور مال کوالقد اور اس کے رسول سی آیا ہے سپر دکر دیا۔ آ ب کا لقب ذوالتو رین بعنی دونوروں والا بھی ہے وہ اس لیے کہ حضور اکرم سی آیا ہے کی دو صاحبزاد بول مصرت رقیہ بھی اور حضرت اُم کلثوم وہ کا تکان کے بعد دیگر ان سے جوا اس لیے ان کا میدائی کہ کئی دو بیان کا میدائی کہ کہ بی کی دو بیان کا میدائیک بی گوئی میں اور کے حصہ میں نہیں آئی کہ کئی نی کی دو بیٹیوں کا عقد ایک بی گوئی ہوا ہو۔

### قبول اسلام

حضرت عثمان بي بناه كرين بيس به بناه كرين بيس به وي تقد الله وقت آب بي التي كي عرتمين سال سے زياده تحضرت التي آلا الله ميں بناه كرين بيس بوئ تقد اس وقت آب بي التي كي عرتمين سال سے زياده تحقي حضرت البو بكر بي التي كر بي تنظيم من بناه كرين بيس بود تو اسلام دى جو آپ نے خوشی كے ساتھ قبول كرلى - ابو بكر بي نے اسلام كى دعوت ديتے بوئ فر مايا الم افسوس عثمان! تم مدير و زيرك بوتے بوئ اور حق و باطل بيس التي ذعوت ديتے بوئ فر مايا الم افسوس عثمان! تم مدير و زيرك بوتے بوئ و باطل بيس التي التي تركى قوت ديتے بوئ فر مايا الم افسوس عثمان الله بي كوك و مايا تا كا كوئ في بي اور نافع ؟ كيا بيد التي التي تركى بي ماكل ہے؟ كيا بيد الته بي كو نافع بي بي بي بوئ في ماكل ہے؟ كيا بيد الته بير كوئ بي بي بي بوئ في ماكن ہے تا كيا الله الته بير الور نافع ؟ "

عثمان برافن بولے وہم صحیح کہتے ہور حقیقت یہی ہے۔" ابو مر برافن نے فرمایا:

'' دیکھو!اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام ہدایت دے کر محمد سی آلیڈ بن عبداللہ کوتمام دنیا کے انسانوں کی طرف بھیجائے کیاتم پہند کرو گئے کہ ان کے پاس حاضر ہوکران کی دعوت و پیغام کوسنو؟'' کی طرف بھیجائے کیاتم پہند کرو گئے کہ ان کے پاس حاضر ہوکران کی دعوت و پیغام کوسنو؟'' عثمان بڑاڑ بولے۔''ضرور''

انقا قاای وقت ادھر ہے آئے تخضرت سی گھی کا گزر ہوا۔ آپ نے ارشاد فر مایا''عثمان! جنتِ الہٰی میں داخلہ قبول کرو میں تمہاری اورانشہ کی تمام مخلوق کی طرف الشہ کارسول ہوکر آ یا ہوں۔'' حضرت عثمان ہی فر استے ہیں' میں بیالفاظ من کرا ہے قابو میں ندر ہا، فوراً مسلمان ہوگیا اور تو حید ورسمالت کا اقر ارکر لیا۔ اس کے بعد پھھڑیا دہ دن نہ گزرے کہ حضرت رقیہ (جُنْفِنا) سے میری شادی ہوگئی ۔ لوگوں نے ان الفاظ میں مبارک باددی کہ اگر کسی کومیاں بیوی کا بہترین جوڑ ا دیکھنا ہوتو رقیہ (جُنْفِنا) اور عثمان (جُنْفِنا) کود کھے۔''

اسلام قبول کر لینے پر حضرت عثمان جھڑ کے چھاتھ میں الی العاص نے ان کومز اویے کے لیے قید کر دیا۔ بڑی مختیاں کیس ری سے با تدھا' مارا پیا اور کہا'' تم ایک جدید دین پر باپ دادا کا

مند کالا کرتے ہو جب تک اس نے دین ہے تو بہ نہ کرلو کے میں قید ہے آ زاد نہیں کروں گا۔'' حضرت عثمان دی تو بولے:'' خدا کی تنم! میں ہرگز اس دین سے تو بہ بیں کروں گا۔'' اس دینی پختگی کود کیچے کرتھم بن ابی العاص نے مجبور ہوکر انہیں چیوڑ دیا۔

وُ والتورين

حضرت عثمان فی بی اس فضیلت کے بارے میں بہت ی احادیث مباد کے مور ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عباس فی حضور نبی اکرم سی آجی ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ

سی حضرت عبداللہ بن عباس فی حضور نبی اکرم سی آجی ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ

سی حضرت عبداللہ بن عباس فی اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی فر مائی ہے کہ میں اپنی صاحبزادی کی
شادی عثمان بی ہے کہ ول ۔'(اہام این اچ 110ء) مدیث کواہم احمداور طبرانی نی موری صاحبزادی

حضرت عصمہ بی اس می حضور نبی اکرم سی تعلیٰ جو حضور نبی اکرم سی تعلیٰ کی دوسری صاحبزادی

حضرت ام کلثوم بی بی جو حضرت عثمان بی نو کے تکام میں تعلیٰ فوت ہوگئیں تو حضور نبی اکرم

میں عثمان بی بی حقوں بی شادی کراؤ اگر میرے پاس تیسری بیٹی بھی ہوتی تو میں اس کی
شادی بھی عثمان بی نی کی شادی کراؤ اگر میرے پاس تیسری بیٹی بھی ہوتی تو میں اس کی
شادی بھی عثمان بی کی مطابق بی کی تھی۔'

(اس مدے کواہام طبرانی نے روایت کیا ہے۔)

حضرت حسین انجفی نے پوچھا: اے بیٹا! کیاتم جائے ہوکہ دھترت عثان تحق داللہ کو دُواللهُ رین کے جھ سے میرے مامول حضرت حسین انجفی نے پوچھا: اے بیٹا! کیاتم جائے ہوکہ دھترت عثان تحقی داللہ تواللہ نے جب سے کیوں کہتے ہیں؟ میں نے کہا: میں نہیں جانتا۔ انہوں نے فرمایا" کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب سے حضرت آ دم علیہ السلام کو بیدافر مایا ہے'اس وقت سے لے کرتا قیام قیامت حضرت عثان بن عفان دلائی کے علاوہ کی محفول کے عقد میں کسی نبی کی دوبیٹیوں کو جسے نہیں فرمایا (اور نہ بی فرمائے گا)۔ اسی لیے انہیں" دُوالتُورین '(بیعنی دونوروالا) کہاجا تا ہے۔' (اے امام سے ادرالا کائی نے روایت کیا ہے)۔

لیے انہیں" دُوالتُورین '(بیعنی دونوروالا) کہاجا تا ہے۔' (اے امام سے ادرالا کائی نے روایت کیا ہے)۔

لیے انہیں" دُوالتُورین '(بیعنی دونوروالا) کہاجا تا ہے۔' (اے امام سے ادرالا کائی نے روایت کیا ہے)۔

\*\*\*\*

# البحرتين عادب البحرتين

آ ب بڑاؤ کوصاحب البحرتین بھی کہا جاتا ہے۔ پہلی ججرت آپ بڑاؤ نے حبشہ کی طرف اپنی اہلیہ محتر مہ صاحبز اوی رسول حضرت رقیہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عشہا کے ساتھ کی اور دوسری ججرت آپ بڑاؤ کی اجرت آپ بڑاؤ کی ججرت مہ ساتھ کی اور دوسری ججرت آپ بڑاؤ کی ججرت مدینے تھی۔ آپ بڑاؤ کی ججرت مدینے تھی۔ آپ بڑاؤ کی ججرت مدینے تھی۔ آپ بڑاؤ کے اس مرتبہ کے بارے میں حضود اکرم ساتھ بڑاؤ کی ارشاد میارک ہے:۔

حضرت انس بن ما لک بھی ہے دوایت ہے کہ حضرت عثان بن عفان بھی حرات میں عبشہ کی طرف جبرت کی غرض ہے نگلے اور ان کے ساتھ ان کی اہلیہ بعثی حضور اکرم سی اللہ کی ماجز ادی حضرت رقیہ بھی تھیں۔ بس کافی عرصہ تک حضورا کرم سی اللہ کی کوان کے متعلق کوئی خبر نہ ملی اور آپ سی کی خبر نہ معلوم کرنے کے لیے شہرے باہر تشریف لاتے۔ خبر نہ کی اور آپ سی کی خبر یت معلوم کرنے کے لیے شہرے باہر تشریف لاتے۔ بس ایک دن ایک عورت ان کی خبریت کی خبر لے کر حضور نبی اکرم سی کی اس آئی تو آپ سی کی تو آپ ایک ان کی تو اس نے اپنی ایک دن ایک عثمان بھی حضرت لوط علیہ السلام کے بعد بہلا محض ہے جس نے اپنی اہلیہ کے ساتھ اللہ تعالی کی راہ میں جبرت کی ہے۔ ' (طبر انی 141)

اہلیہ کے ساتھ اللہ تعالی کی راہ میں جبرت کی ہے۔ ' (طبر انی 141)

رفضیلت بھی آپ بی خیش کے علاوہ کسی اور کے حصہ میں نہیں آئی۔

## الله المام وحيا

آپ بڑاتھ کی سب سے بڑی فضیلت آپ بھی کا ''صاحب شرم و حیا'' ہونا ہے اور آپ بڑاتھ کی شرم وحیاسے فرشے بھی حیا کیا کرتے تھے۔

سلطان العارفيين حضرت سلطان باھو بينيد كافرمان ہے كہ طالب مولى كو حيا ميں حضرت عثمان غنى واللہ كافرى اللہ عنے كرآ پ واللہ كے كرآ ہے كہ اللہ كر ہم كے اور ميں بہت كى احاد بث مماركہ موجود ہیں ۔

کے حضرت ابوموی جین بیان کرتے ہیں کے حضور نبی اکرم سی آلیا ایک ایسی جگہ جیٹھے ہوئے سے جہاں پانی تھا اور (ٹانگیس پانی میں ہوئے کے یاعث) آب سی آلیا کے دونوں گھٹنوں سے یا ایک گھٹنے سے کیڑا ہٹا ہوا تھا' پس جب حضرت عثمان میں آ ہے تو آپ سی آلیا کی اسے ڈھانپ ایک گھٹنے سے کیڑا ہٹا ہوا تھا' پس جب حضرت عثمان میں آئے تو آپ سی آلیا کی اسے ڈھانپ لیا۔' (اس حدیث کوامام بخاری نے دوایت کیا ہے)

بھی آ پ نے کوئی فکر واہتما منہیں کیااور جب حضرت عثمان ﷺ آ ہے تو آ پ اٹھ کر بیٹھ گئے اور ا ہے کیڑے درست کر لیے؟" آپ سٹالی نے قرمایا: میں اس مخص سے کیے حیانہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔" (مسلم شریف 6209ء اس حدیث کوانام ابن حیان نے بھی روایت کیا ہے) حضرت عائشه في فيا اور حضرت عثمان وي بيان كرتے ميں كه حضرت ابو بكر وي نے حضور نی اکرم مان کیا ہے اجازت طلب کی اور آپ مان استر پر معترت عائشہرضی اللہ عنہا کی جاور اوڑھے لیٹے ہوئے تھے آپ النہ ان انہیں ای حالت میں اجازت دے دی اوران کی حاجت پوری فر ماوی۔وہ چلے گئے تو حضرت عمر اللہ نے اجازت طلب کی آب سی اللہ نے انہیں بھی اس حالت میں آئے کی اجازت دے دی۔وہ بھی اپنی حاجت پوری کر کے چلے گئے حضرت عثمان بنائز بیان کرتے ہیں کہ چرمیں نے آپ سی کیا ہے اجازت طلب کی تو آپ سی کیا آئھ بیٹھے اور اسے کیڑے درست کر لیے پھر میں اپلی حاجت یوری کر کے چلا گیا حضرت عائشہ بڑھنانے عرض كيا: " يا رسول الله! كيا وجد ب كه آب في حطرت الوبكر ولا اورحطرت عمر ولان كي لياس قدرا منهام نفر مایا جس قدر حضرت عنان بن اس کے لیے فر مایا۔ "حضور نبی اکرم ساتھ لیا ہے فرمایا: ''عثمان ایک کثیر الحیا مرد ہے اور مجھے خدشہ تھا کہ اگر میں نے اسے ای حال ہیں آنے کی اجازت دے دی تو وہ مجھ سے اپنی حاجت تبیس بیان کر سکے گا۔ ' (اس صدیث کوامام سلم اور احمہ نے روایت کیا ہے) ام المومنين حضرت هفصه ويخفا بيان كرتى بين كه ايك وفعه حضور نبي اكرم التقليل ميرے ياس تشريف لاع يس آب التي إلى في الما إلى المنتها الما المنتها كالمراا في مبارك رانول يرركه ليا الت مين حضرت ابوبكر الله آئے اور اندر آئے كے ليے اجازت طلب كى تو آب الله اندر آنے کی اجازت عمنایت فر مائی اور آپ سی ایٹی ای حالت میں تشریف فر مارے۔ پھر حضرت عمر بنات آئے اور اجازت طلب کی پس آپ ساتھ الے انسیں بھی اجازت عنایت فرمائی اور آپ النظام الله على الشريف فرمار ہے۔ پھر آپ ساتھ اللہ کے بچھ دیکر صحابہ کرام جاتھ آئے تو آپ التقاليل نے انہيں بھی اجازت عنايت فرمائي بھرحصرت على جھٹو آئے اور اجازت طلب كى آپ

المنظم المنظم المارت عنايت فرما أن اور آپ المنظم الن الدي المنظم الن الدي المنظم المن

عضرت انس بن ما لک بی روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم سی ایک نے قرمایا: "سب سے زیادہ حیادارعثمان بن عفال ہے۔" (ترفدی شریف 3790۔ اس صدیث کوامام ابولیم اور ابن الی عاصم نے مجمد روایت کیا ہے)

علامرہ کے دن ) حضرت زید بن خالد بھات ہے کہ یوم الداد (حضرت عثمان بھات کے گھر کے عاصرہ کے دن ) حضرت زید بن ثابت بھات ہاں گھڑ ہے ہوئے اور فرمایا: ''کیاتم اس شخص ہے حیانہیں کرتے جس سے ملائکہ بھی حیا کرتے ہیں۔''ہم نے کہا: وہ کون ہے؟ انہوں نے فرمایا: ''میں نے حضور نبی اکرم سے الکہ بھی حیا کرتے ہوئے سنا ہے کہ آ ب سے اللہ اللہ فرشتوں میں ہے ایک فرشتہ میرے پاس سے گزرے تواس نے کہا یہ فرشتوں میں ہے ایک فرشتہ میرے پاس سے گزرے ہوئے سا ہے گئے ہیں کہ جہا ہے فرمایا: فرشتوں میں ہے کی قوم اسے آل کرے پاس کے کر سے گزرے ہیں۔'' بدر (راوی) کہتے ہیں کہ پھر ہم کی قوم اسے آل کرے گیا اور ہم ملائکہ بھی اس سے حیا کرتے ہیں۔'' بدر (راوی) کہتے ہیں کہ پھر ہم کی قوم اسے آل کرے گئاں بھات ہے کہ اور ہم ملائکہ بھی اس سے حیا کرتے ہیں۔'' بدر (راوی) کہتے ہیں کہ پھر ہم کے حضرے عثمان بھات ہے کہ اور ہم ملائکہ بھی اس سے حیا کرتے ہیں۔'' بدر (راوی) کہتے ہیں کہ پھر ہم



حضرت عثمان عنی جات کی سب سے برسی فضیلت سے کے حضور اکرم ساتھا ہے اپنے

داکیں ہاتھ کو ''عثان بھی کا ہاتھ'' قرار دیا۔ جب صلح حدید کے مقام سے حضرت عثان غی بھی قر لیش مکہ سے بات چیت کے لیے مکہ تشریف لے گئے 'قویدا فواہ مشہور ہوگئی کہ حضرت عثان غی بھی گئی کو مکہ بیل شہید کر دیا گیا ہے اس موقع پر حضورا کرم میں تھی ہے نہام صحابہ جھ گئی ہے بیعت لی بھی ہوتی ہو جو ذبیس جسے بیعت بیت رضوان کے نام سے یا دکیا جا تا ہے۔ اس موقع پر چونکہ حضرت عثان غی بھی موجو ذبیس سے اس موقع پر چونکہ حضرت عثان غی بھی موجو ذبیس سے اس موقع پر چونکہ حضرت عثان غی بھی ہوئے موجو ذبیس سے اس کے حضور اکرم میں تھی ہے اس کے حضور اکرم میں تھی ہوئے ہوئے اس کے حضور اکرم میں تھی ہوئے ہوئے فرایا کہ یہ '' کی طرف سے بیعت کرتا ہوں۔ یہ فرایا کہ یہ '' کی طرف سے بیعت کرتا ہوں۔ یہ فضیلت بھی کسی اور کے حصہ میں نہیں آئی۔ اس واقعہ کی تصدیق مندرجہ ذیل حدیث مبارکہ سے فضیلت بھی کہ وقت ہے۔

حضرت انس بن ما لک بھڑ ہے روایت ہے کہ جب نی اکرم سے اللے بیعت رضوان کا حکم دیا تواس وقت حضرت عثمان بن عفان بھڑ آپ سے اللہ بھی ہے کہ جب نی کر مکہ والوں کے پاس کے جوئے تھے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ صحابہ نے حضورا کرم سے اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی تو حضور نی جوئے تھے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ صحابہ نے حضورا کرم سے اللہ کے اس کے کاموں میں مصروف ہے بید اکرم سے اللہ کے فرمایا کہ عثمان (جھٹ ) اللہ تعالی اور اس کے رسول کے کاموں میں مصروف ہے بید فرما کرآپ سے اللہ ہی اللہ تعالی جھٹ کے لیے ) ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر مارا فرما کہ ایک حضرت عثمان جھٹ کے لیے ) ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر مارا کہی حضرت عثمان جھٹ کا وست مہارک لوگوں کے لیے اپنے ہاتھوں سے (کئی گنا) اچھا تھا۔ کہی حضرت عثمان جھٹ کا وست مہارک لوگوں کے لیے اپنے ہاتھوں سے (کئی گنا) اچھا تھا۔ (تری شریف 3702)

## 

آپ جن کی ایک فضیلت اور بھی ہاور وہ یہ کہ جب آپ سفیرین کر مکہ گئے تو قر لیش مکہ انے آپ جن کی مکہ گئے تو قر لیش مکہ انے آپ جن فی جن کی جائے ہے۔

نے آپ جن فی ہو سے کہا کہ آپ جن فی خانہ کعب کا طواف کر سکتے ہیں کیکن حضرت عمّان خی جن فی خانہ کے بیہ کہ کہ کہ طواف کہ یہ کہ کہ کہ طواف کرنے سے انکار کر دیا کہ جب تک ہم ہے جبوب حضور اکرم میں آئے ہے خانہ کعبہ کا طواف نہیں کریں گئے ہیں طواف نہیں کروں گا۔ ایک طرف تو محت کا یمنی اور دومری طرف لوگوں نے مہیں کریں گئے ہیں طواف نوگوں نے

ریکها که حضرت عثمان بین کفتے خوش قسمت ہیں کہ سفیر بن کر مکہ گئے ہیں ، اس طرح انہیں طواف
کعبہ کا موقع مل جائے گا۔ جب سے بات حضور اکرم سی کینے کی تو آب سی کیا ہے فرمایا:
''عثمان ( بین کی ) میرے بغیر طواف نہیں کرسکتا'' یہ ہے محبوب اور محب کی بات۔ طالب مولی کے لیے اشارہ کافی ہے۔

# ا ب رابانان کی سخاوت ا

آپ نظافظ كالقب غني ہے۔آپ جي نظام دار تھے ليكن آپ جن كا مال صرف اللہ اوراس کے رسول سائنگیا کے لیے تھا۔ جب بھی مسلمانوں یا اسلام پر کڑا وفت آیا اور مال کی ضرورت پیش آئی تو حصرت عثمان عنی جی او آگے بڑھے اور اینامال راہ خدا میں حاضر کرویا۔ جنگ تبوک کے موقع پر حضورصلی الله علیه وآلبہ وسلم نے صحابہ کرام جنگ کواس جنگ ہیں مال خرج كرنے كى ترغيب فرمائى۔اس موقع برصدق ووفائے پيكر ضايف اول سيدنا حضرت ابو بكرصد يق بنات نے گھر کا تمام سامان اور مال وا سباب خلیفہ دوم سنید نا حضرت عمر فاروق براٹنڈ نے نصف مال لاکر حضور صلى الله عليه وآلبه وسلم كے قدموں ميں نچھا وركر ديا۔اس وقت خليف سوم سيّد نا حضرت عثمان عَني بالتن عرض كيا كه من ايك سواونث سامان علد عبوع ويتا مون وحضور صلى الله عليه وآليه وسلم نے دوبارہ ترغیب دی تو حصرت عثمان غنی جہز کھرا تھے اور کہا کہ میں دوسواونٹ پھر دیتا ہوں۔ آ پ صلی الله علیه وآله وسلم نے بھرتز غیب دی تو حضرت عثمان عنی دائلانے کہا کہ میں تمین سواونٹ مزید دینا ہوں۔حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد کیلئے اللہ کے راستہ میں مال خرج کرنے کیلئے ووبارہ ترغیب دی تو مجسم جود وسخا سیدنا حصرت عثمان عَنی اللہٰ نے چوکھی بارکہا کہ میں ووسواونٹ اور ایک ہزارا شرفیاں مزید دیتا ہوں۔ بین کرحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر مبارک سے نیجے تشریف لائے اور حصرت عنمان غنی دایتن کی اس بے مثال فیاضی وسخاوت براس قدرخوش ہوئے کہ حضور صلی الله عليه وآلبه وسلم اشرفيول كواين وست مبارك سالث بليث كرت يتصاور فرمات ينف مأضر

عثمان ما عمل بعد هذا الميوم' ليني آج كے بعد عثمان كاكوئي كام اس كونقصان بيس بينجائے گا۔ اے عثمان ( ﴿ الله تعالیٰ نے تیرے تمام گناه معاف كرد ئے بیں۔ جو تجھ سے ہو بھے يا قیامت تک ہوں گے۔

ایک مرتبہ بخت قبط پڑا تمام لوگ پریشان تھے۔ای دوران حضرت سیّد تا عثمان غنی بڑاڑ کے ایک ہزاراونٹ غلے سے لدے ہوئے آئے۔ مدینہ کے تمام تا ہر جمع ہو گئے۔ تا ہروں نے کئی گنا زیادہ قبمت پراس غلے کوخر بدنے کی کوشش کی لیکن آپ بڑاؤن نے فر مایا کہ ججھے تو اس ہے بھی زیادہ نفع ملتا ہے۔ تم لوگوں کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے بیسب غلہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں '' فقرائے مدینہ' کو دے دیا ہے۔۔۔۔

سیّدنا حضرت عبداللہ بن عیاس بھڑو فرماتے ہیں کہ ہیں نے اس روزخواب ہیں حضور صلی
اللّہ علیہ وآلہ وسلم کو ویکھا کہ آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم ایک سفید رنگ کے ترکی گھوڑے پر سوار ہیں
اور ایک نور کالباس زیب بدن ہے اور کہیں جائے ہیں جلدی فرمار ہے ہیں۔ ہیں نے عرض کیا کہ
یارسول اللّه صلی اللّه علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہوں! مجھے آپ
صلی اللّه علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا بڑا شوق واشتیاق تھا۔ تو آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ
مجھے اس وقت جانے میں جلدی ہے کیونکہ عثمان (بڑائیز) نے ایک ہزار اونٹ غلہ کے فیرات کے
ہیں اور خدا تعالیٰ نے اس کوقبول فرمالیا ہے اور اسی صلہ میں جنے کی ایک جورے ان کا ٹکاح ہور ہا
ہے جھے ان کی مخفل عروی میں شریک ہوتا ہے۔

حضرت عثمان عنی بڑھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامادتو تھے ہی اس لحاظ ہے گھر کے آدی تھے لیکن ان کی حیا داری بھی اس بات میں دخل رکھتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دصال کے بعد از واج مطہرات کو جج کیلئے لے جاتے اور جج کرانے کی ساری ذمہ داریاں آپ وصال کے بعد از واج مطہرات کو جج کیلئے لے جاتے اور جج کرانے کی ساری ذمہ داریاں آپ والے بھی اور کی کرنے اور ہے ہوا اور ہے ہوا ہے جو آپ بڑھ کو جاسل ہوا۔

جب حضور صلی الله علیه وآله وسلم ججرت کر کے مدیند منورہ تشریف لائے تو میٹھے پانی کی آب صلی الله علیه وآله وسلم اور صحابہ کرام جی آب کو بڑی دفت و تکلیف تھی صرف ایک میٹھے پانی کا آب صلی الله علیه وآله وسلم اور صحابہ کرام جی آب کو بڑی دفت و تکلیف تھی صرف ایک میٹھے پانی کا

کنواں تھا جس کا نام'' بیررومہ' تھا جو کہ ایک یہودی کی ملکیت میں تھا۔ وہ یہودی جس قیمت پر چاہتا مہنگے داموں پانی فروخت کرتا۔حضور صلی اللہ علیہ وآلہ دسلم نے فرمایا کہ جوشخص اس کنویں کو خرید کراللہ کے راستہ میں وقف کردے اس کو جنت ملے گی اور حضرت عثمان غنی دائیے نے اس کنویں کوخرید کر وقف کردیا۔

## ا برخالفن كى بصيرت

حضرت انس بن ما لک بڑاؤ حضرت عثمان غنی بڑاؤ کے صاحب بصیرت ہونے کا ایک واقعہ
بیان کرتے ہیں کہ وہ حضرت عثمان غنی بڑاؤ کے پاس ملاقات کے لیے گئے راستہ میں انہوں نے
ایک عورت دیکھی جس سے خسن کو انہوں نے غورے ویکھا۔ حضرت عثمان غنی بڑاؤ نے فر مایا بتم میں
ایک عورت دیکھی جس سے خسن کو انہوں نے غورے ویکھا۔ حضرت عثمان غنی بڑاؤ نے فر مایا بتم میں
سے پچھاوگ میرے پاس آئے ہیں اور فر ناکے آٹاران کی آئیکھوں میں واضح ہیں۔ ' حضرت الس
بڑاؤ فر ماتے ہیں کہ میں نے بوچھا کیا حضور اگرم سے بھی واقع ہے جد وتی ناز ل ہوتی ہے۔ فر مایا ' تنہیں'

#### حضرت عثمان عنی دانشنز کی فضیلت بارگاہ نبوی سائلیز میں

عضرت عبدالله بن عمر الله بن عمر الله بيان كرتے بيل كر بے شك حضور نبى اكرم الله الله بدروالے دن قيام فرما ہوئے اور فرما با: بيشك عثمان ( الله تعالى اور اس كے رسول الله الله كے كام ميں

مصروف ہے اور بینک میں اس کی طرف ہے بیعت کرتا ہوں اور حضور نبی اکرم ساتھ اپنے نے مال غنیمت میں ہے بھی حضرت عثمان جائے کا حصہ مقرر کیا اور ان کے علاوہ جو کوئی اس دن عائب تھا اسی کے لیے حصہ مقرر تبیس کیا۔ ' (ابوداؤد 2726ء اس صدیث کوامام طحاوی نے بھی روایت کیا ہے) حضرت عائشہ صدیقہ وہ این کرتی ہیں کہ حضورتی اکرم سی لیے بھے فر مایا: میرے صحابيس سے سي كومير ، ياس بلاؤ - يس تے عرض كيا: يارسول الله! ابوبكر بالله كو بلاؤل؟ آب الله المنع فرمايا - پريس في عرض كيا: عمر الله كو؟ آب الله في فرمايا: تبيس - بحريس في عرض كيانة ب كے بيا كے جينے على الله كو؟ آب الكيلا نے فرمايا نہيں۔ پھر ميں نے عرض كيا: عنان راف والوول؟ آب القليل في فرمايا: بال يس جب وه آكة تو آب القليل في فرمايا: (اے عائشہ!) ذرا چھے ہو (کر بینے) جاؤ۔ بھرآ پ سیکیلیا ان ہے سر کوشی فرمانے گئے۔حضرت عثمان بین کارنگ تبدیل ہونے لگا، پھر یوم دار (جس دن حصرت عثمان بھی کے گھر کا محاصرہ کیا تحيا فقا) آيا اور حضرت عثمان جائيز اس مين محصور ہو گئے ہم نے کہا: اے امير المومنين! آپ قمال حبیں کریں گے؟ حضرت عثمان بڑیؤ نے قرمایا: ''منہیں بے شک حضور نبی اکرم ملاکھیانے نے مجھے (ال دن) وصیت فر مانی تھی اور میں اس وصیت برصبر کرنے والا ہوں۔ '' (اس حدیث کوامام احمد اور ابو يعلى نے روايت كيا ہے }

علی حضرت جابر بن عبداللہ چھنے ہے روایت ہے کہ ایک وفعہ ہم حضور نی اکرم سی الی کے ساتھ مہاجرین کے ایک گروہ میں متھا وراس گروہ میں حضرت ابو بکر چھنے 'حضرت عمر اللہ کا مرجل ہے کہ معنی معنی نہیں 'حضرت علی الی 'حضرت علی ہے 'حضرت طلحہ چھنے 'حضرت زبیر چھنے 'حضرت عبدالرحمٰن بن عوف چھنے اور حضرت معد بن الی وقاص چھنے بھی میں تھو حضور نی اکرم سی تھی ہے فر مایا: برآ وی اپنے کھو (برابر) کی طرف کھڑا ہو جائے اور خود حضور نی اکرم سی تھی جھڑے حضرت عثمان چھنے کی طرف کھڑے ہو جائے اور خود حضور نی اکرم سی تھی ہے ہو کے اور آنہیں اپنے گلے لگا یا اور فر حضور نی اکرم سی تھی اور خورت میں میر اووست ہے۔' کھڑے ہوگئے اور آنہیں اپنے گلے لگا یا اور فر مایا: ''اے عثمان تو دنیا وآخرت میں میر اووست ہے۔' کو راس مدید کوانام حاکم اور انام ابولیکی نے روایت کیا اور انام حاکم نے فر مایا کہ یہ حدید ہے تھی الدے دے )

حضرت ابو ہرمیرہ بڑتی بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حضرت رقیہ بنت رسول اللہ

النظام كياس آيا، ان كے ہاتھ ميں كنگھا تھا۔ انہوں نے فر مايا كەحضور ني اكرم سائليا ابھى ابھى ابھى ابھى ميرے پاس سے تشريف لے گئے ہيں۔ ميں اپنے سركوكنگھى كررى تھى۔ آپ سائليا نے فر مايا:
اے رقيہ! تم ابوعبداللہ (ليمنى عثمان) كوكيما پاتى ہو؟ ميں نے عرض كيا: بہتر بن انسان ۔ آپ سائليا نے ان نے فر مايا:
نے فر مايا: "ان كى عزت بجالاتى رہو بے شك وہ مير سے حاب ميں سے خلق كے اعتبار سے سب سے ذياوہ مير سے مشابہ ہيں۔" (طرانی 97)

کی حضرت طلحہ بن عبیداللہ ڈاٹٹو ہے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم سائیلیٹی نے فر مایا: '' ہمر نبی کا ایک رفیق ہوتا ہے اور جنت میں میرارفیق عثمان بیٹیؤ ہے۔'' ( ترزی شریف 3698 - اس حدیث کو امام این ماجہ نے بھی روایت کیا ہے)

کے حضرت مہل بن سعد بھی ہے روایت ہے کہ ایک آ دمی نے حضور نمی اکرم سھی ہے ۔
سوال کیا: کیا جنت میں بچل (آسانی) ہوگی آپ سی آئی ہے نے قرمایا: ''ہاں اس ذات کی تئم جس کے قبط کے قدرت میں میری جان ہے! بے شک عثمان جب جنت میں نعقل ہوگا تو پوری جنت اس قبط کے قدرت میں میری جان ہے! بے شک عثمان جب جنت میں نعقل ہوگا تو پوری جنت اس (کے چہرہ کے نور) کی وجہ سے جمک اٹھے گی۔'' (اس مدیث کوامام حاکم نے روایت کیا ہے اور فرمایا کہ یہ

عديث من <u>من</u>ي

کے حضرت عبداللہ بن سہر جھی بیان کرتے ہیں کہ بے شک ایک آ دمی حضرت سعید بن زید جھی کے باس آ یا اوران سے کہا کہ ہیں ختمان سے بہت زیادہ بغض رکھتا ہوں اتنا بغض ہیں نے کسی سے بھی بھی بنیں کے باس آ یا اوران سے کہا کہ ہیں ختمان سے بہت زیادہ بغض رکھا ہوں اتنا بغض ہیں نے کسی سے بھی بھی بنیں رکھا تو حضرت سعید بین زید جھی نے فر مایا: '' تو نے نہایت بی بُری بات کہی ہے 'تو نے ایک ایسے آ دی سے بغض رکھا جو کہ المل جنت ہیں ہے ہے۔' (اس مدیدہ کو امام احمر نے دوایت کیا ہے)

عضرت ابوسلمہ بن عبدالرص بیات ہوں ان کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا تھا پھر انہوں نے اپ کے اوپر سے لوگوں پر جھا نکا جس دن باغیوں نے ان کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا تھا پھر انہوں نے فرمایا: میں اس شخص سے سوال کرتا ہوں' جس نے جبل (اُحد) کے ون کا کلام سنا ہو جو حضور نبی اگرم سی آئے ہے کہ اوپر سوائے اگرم سی آئے ہے کہ اوپر سوائے نبی ہمدین اور وشہیدوں کے اور کوئی نبیس اور میں اس وقت حضور نبی اگرم سی آئے ہے کہ خدمت میں ماضر تھا۔ لوگوں نے اس بات کی تصدیق کی نجر حضرت عثمان جی نے فرمایا: میں اس شخص سے ماضر تھا۔ لوگوں نے اس بات کی تصدیق کی خدمت میں بیعت رضوان کے دن حاضر تھا۔ حضور دریا وقت کرتا ہوں جوحضور نبی اگرم سی آئے ہے کہ خدمت میں بیعت رضوان کے دن حاضر تھا۔ حضور نبی اگرم سی آئے ہے کہ فرمایا تھا: یہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے اور یہ عثمان کا ہاتھ ہے دونوں میارک ہاتھوں کے لیے ) فرمایا تھا: یہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے اور یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ سب لوگوں نے اس بات کی تصدیق کی نجر حضرت عثمان کی تھر وی کے دن سنا ہو کہ میں اس شخص سے سوال کرتا ہوں' جس نے حضور نبی اگرم سی تھی ہے میں میں میں سی شخص سے سوال کرتا ہوں' جس نے حضور نبی اگرم سی تھی ہو کے دن سنا ہو کہ میں اس شخص سے سوال کرتا ہوں' جس نے حضور نبی اگرم سی تھی ہو کے دن سنا ہو کہ دن سنا ہو کہ میں اس شخص سے سوال کرتا ہوں' جس نے حضور نبی اگرم سی تھی ہو کے دن سنا ہو کہ دونوں سی اس شخص سے سوال کرتا ہوں' جس نے حضور نبی اگرم سی تھی تھر و کے دن سنا ہو کہ دونوں سنا ہو کہ دونوں سی اس شخص سے سوال کرتا ہوں' جس نے حضور نبی اگرم سی تھی تھر و کے دن سنا ہو کہ دونوں سی اس شخص سے سوال کرتا ہوں' جس نے حضور نبی اگرم میں اس شخص سیار کرتا ہوں' جس نے حضور نبی اگرم میں کرتا ہوں نہیں کرتا ہوں نہ جس نے حضور نبی اگرم میں کرتا ہوں نہیں کرتا ہوں نہیں ہوں نہیں کرتا ہوں نہیں کرتا ہوں نہیں کی کرتا ہوں نہیں کرتا ہوں نہ کرتا ہوں نہیں کرتا ہوں نہیں کی کرتا ہوں نہیں کرتا ہوں

آپ سائی آیا نے نے فرمایا تھا: ایسا شخص کون ہے جو مال مقبول کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرج کرے؟ اور
میں نے آپ سائی آیا کی بیرخواہش سفتے ہی آ دھے لشکر کی تیار کی اپنے مال ہے کراد کی۔ سب لوگوں
نے حضرت عثمان جوائی کی اس بات کی تقد میں گی۔ پھر حضرت عثمان جوائی نے فرمایا: میں اس شخص
سے پو چھتا ہوں جس نے حضور نبی اکرم سی آئی ہے ہوئے سنا ہو کہ کون ایسا آ دمی ہے جواس
مسجد کی توسیع جست میں گھر کے بدلے میں کرے؟ پھر میں نے اس زمین کو اپنے مال کے بدلے
میں خرید لیا مسب لوگوں نے ان کی اس بات کی تقد نیق کی۔ بعد از ال حضرت عثمان جوائی نے
لوگوں سے دریا فت فرمایا: میں اس شخص سے پو چھتا ہوں جو بیر رومہ (رومہ کے کویں) کے
سود سے کے وقت حاضرتھا، میں نے اسے اپنے مال سے خریدا اور مسافروں کے لیے مہار کر دیا
تقا۔ حاضرین نے آپ جوائی کی اس فرمان کی بھی من وعن تقد این کی۔ (اس مدیث کوامام نسائی اوراحہ
فراد اور میں نے آپ جوائی کے اس فرمان کی بھی من وعن تقد این کی۔ (اس مدیث کوامام نسائی اوراحہ
فراد اوراد کی اس می اس کو مان کی بھی من وعن تقد این کی۔ (اس مدیث کوامام نسائی اوراحہ
فراد دیا تھا۔ کا میں ہوریا ہوراد کی اس میں کو مان کی بھی من وعن تقد این کی۔ (اس مدیث کوامام نسائی اوراحہ
فراد دی اوراد میں نے آپ جوائی کو مان کی بھی من وعن تقد این کی۔ (اس مدیث کوامام نسائی اوراحہ
فراد دی ہوریا۔

عفان الله عن المراس من المراس المرس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس

کی حضرت عبواللہ بن عمر فران بیان کرتے ہیں کہ جسے کے وفت حضرت عمان براز نے (ہمیں) فر مایا: '' بے شک میں نے حضور نبی اکرم سی آلیا کو گزشته رات خواب میں ویکھا ہے۔ آپ سی آلیا کی نہوں کے قر مایا: اے عمان! آج ہمارے پاس روز وافطار کرو۔'' پس حضرت عمان براؤ نے روز وکی حالت میں جس کی اور اس روز انہیں شہید کر دیا گیا۔ (اس حدیث کو انام حائم نے روایت کیا ہے اور فر مایا کہ یہ حدیث کی الا شادے)

علی حضرت عبداللہ بن عباس بھتا ہیان کرتے ہیں کہ بیس حضور ٹی اگرم ملی ہیلیا کی خدمت بیس بیٹھا تھا کہ حضرت عثان بن عفان بھتا حاضر ہوئے۔ جب وہ حضور ٹی اگرم سی ہیلیا کے قریب ہوئے و حضور ٹی اکرم سی ہیلیا کے قریب ہوئے و حضور ٹی اکرم سی ہیلیا نے فر مایا: ''اے عثان اجمہیں شہید کیا جائے گا درآ نحالیکہ تم سورة البقرہ کی خلاوت کررہ ہوگے اور تمہارا خون اس آیت: ''لیس اب اللہ آپ کو اُن کے شرے بہانے والا جانے والا جانے والا جائے والا جائے والا جائے والا جائے والا جائے گا در تم برطرح سے گا اور قیامت کے دوز تم برطرح سے ستائے ہوئے برحا کم بنا کرا ٹھائے جاؤ گے اور تمہارے اس مقام ومرتبہ پر مشرق ومغرب والے رشک کریں گے اور تم قبیلہ رہید اور معنر کے لوگوں (کی تعداد) کے برابر مشرق ومغرب والے رشک کریں گے اور تم قبیلہ رہید اور معنر کے لوگوں (کی تعداد) کے برابر لوگوں کی شفاعت کرو گے۔'' (اس مدیث کو ام ما تم نے دوایت کیا ہے)

عصرت عبدالله بن عمر بنات بیان کرتے ہیں کے حضرت عثمان بنیز بنگ بدر میں حاضر نہ ہوئے سے (اس کی وجہ بیٹی کہ )ان کے نکاح میں حضور نی اکرم سی آبیلی کی صاحبز اوی تھیں اوروہ اس وقت بیارتھیں ۔حضور نی اکرم سی آبیلی نے فرمایا:''اے عثمان! بیشک تیرے لیے ہراس آ دمی کے برابراجراور (مال غنیمت کا) حصہ ہے جو جنگ بدر میں شریک ہوا ہے۔'' (اس صدیث کوامام بخاری نے دوایت کیا ہے)

علام علامت عائشہ فی ہے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم میں نے فرمایا:''اے عمّان! اللہ تعالیٰ! اللہ تعالیٰ! اللہ تعالیٰ! اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ایقینا تمہیں ایک قمیض (قمیضِ خلافت) پہنائے گا سو اگرلوگ اے اتار ناجا ہیں تو تم ان کی

خاطر اسے مت اتار نا۔' (اس حدیث کوامام تریندی اور این ماجد نے روایت کیا ہے اور امام تریندی نے فرمایا کہ سے حدیث حسن ہے )

حضرت ابواشعث صنعانی بھی ہے روایت ہے کہ چندخطیا شام میں کھڑے ہوئے تھے ان میں حضور نبی اکرم سی اللہ کے کئی صحابہ جھی تھے۔ ان میں سے سب سے آخری آ دمی کھڑے ہوئے جن کا نام حضرت مرہ بن کعب بھٹ تھا' انہوں نے قرمایا: اگر میں نے ایک حدیث حضور نبی اکرم بھیلا ہے نہ بن ہوتی تو میں کھڑا نہ ہوتا۔ (انہوں نے بتایا کہ) حضور نبی اکرم مان المان کے فتنوں کا ذکر فر مایا اور ان کا نز دیک ہونا بیان کیا اتنے میں ایک مخص کیڑے سے سرمنہ لینے گزرا آپ سی انتہا نے (اس کی طرف اشارہ کر کے ) فرمایا: ( فتندوفساد کے دن ) میخض حق اور ہدایت پر ہوگا۔ میں اس کی طرف اٹھا تو دیکھا کہ وہ حضرت عثمان بڑاتو ہیں، پھر میں آپ سٹھالیا کم چرهٔ اقدس کی طرف مز ۱۱ور عرض کیا: (یا رسول الله!) کیا یمی بین؟ آب مالی الله این بال میں بیں '' (ترفری 3704-اس مدیث کوانام احمد فیکی دوایت کیا جاورانام ترفری فرمایا کدیدهدیدهان می ہے) 😸 حضرت عبدالرحمن بن سمرہ بیان ہے دوایت ہے کہ حضرت عثمان بیان ایک ہزاروینار لے کر حضور نبی اکرم سالی الله کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بیاس وقت کا واقعہ ہے جب جیش عسرہ کی روائلی کا سامان ہور ہاتھا۔ انہوں نے اس رقم کوحضور نبی اکرم سن اندا کی گودیس ڈال دیا۔ حصرت عبدالرطن بن فرماتے ہیں کہ میں نے اس وقت حضور نبی اکرم سی ا کودیکھا کہ ان دیناروں کو ا بنی گود میں دست مبارک ہے الت ملٹ رہے تھے اور فر مارے تھے''عثمان آج کے بعد جو پچھ بھی کرے گا ہے کوئی بھی عمل نقصان نہیں پہنچائے گا۔''آپ سٹھیٹی نے بیہ جملہ دو بارفر مایا۔ (اس حدیث کوام مرتذی اور حاکم نے روایت کیا ہاورا مام ترغدی نے قرمالیا کہ بیحدیث حسن ہے )

عضرت قیس بن الی حازم بھی ہے روایت ہے کہ حضرت ابوسہلد بھی نے مجھے بتایا کہ حضرت عثمان بھی نے بیا کہ حضرت عثمان بھی نے بوم الدار (محاصرہ کے دن) فرمایا" ہے شک حضور نبی اکرم مائی کیا نے بیھے ایک وصیت فرمائی تھی پس میں ای پرصابر بھول' اور حضرت قیس بھی بیان کرتے ہیں کہوہ اس دن کا انتظار کیا کرتے ہیں کہوہ اس دن کا انتظار کیا کرتے ہیں۔ (اس حدیث کوام احماورا بن مبان نے دوایت کیا ہے)

ابو حسنہ چھڑ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابو ہریرہ چھڑ کے پاس حاضر ہوا جب کہ حضرت عثمان چھڑ ایک گھر میں محصور تھے ہیں نے ان سے کلام کی اجازت ما تکی تو حضرت ابو ہریرہ چھڑ نے فرمایا: ''میں نے حضور نبی اکرم سی کھی آئے کوفر ماتے ہوئے سنا کہ بے شک عنقر یب فتنداور اختمان نہ بریا ہوگا۔ ہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ ہمارے لیے (ایسے وقت میں) کیا تکم فرماتے ہیں؟ آپ سی تھی ہے فرمایا: تم پرامیراوراس کے ساتھیوں کی اطاعت لازم ہوگی اور (اس وفت کیا وقت کی اور اس کے ساتھیوں کی اطاعت لازم ہوگی اور (اس وفت کی اور اس کے ساتھیوں کی اطاعت لازم ہوگی اور (اس وفت کیا وفت کی طرف اشارہ فرمایا۔'' (اس مدیث کوامام ما کم نے روایت کیا ہواور مایا کہ یہ مدیث کوامام ما کم نے روایت کیا ہواور مایا کہ یہ مدیث کوامام ما کم نے روایت کیا ہواور مایا کہ یہ مدیث کوامام ما کم نے روایت کیا ہواور مایا کہ یہ مدیث کوامام ما کم نے روایت کیا ہواور مایا کہ یہ مدیث کوامام ما کم نے روایت کیا ہواور مایا کہ یہ مدیث کوامام ما کم نے روایت کیا ہواور مایا کہ یہ مدیث کوامام ما کم نے روایت کیا

کے حضرت عبداللہ بن عمر اللہ بن میں کا است میں کوئی نہ کوئی ووست ہوتا ہے اور بے شک میر اووست عثمان بن عفان ہے۔'' (اس مدیث کوایا م ابوقیم اور ایام دینمی نے روایت کیا ہے )

حصرت عبدالله بن عمر الله حضور في اكرم التلام عليها سروايت كرتے بين كه انہول نے





فرمایا "بهم عثمان بن عفان بیش کو (سخاوت اوراخلاق میں) اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تشہیر دیتے جیں۔ " (اس حدیث کوامام دیلی نے روایت کیا ہے)



حضرت عمّان بڑھڑان دس بزرگ صحابۃ میں سے ہیں جن کے متعلق آنحضرت ساتھ ہے۔ جنتی ہونے کی بشارت دی تھی۔



کیم محرم الحرام 24 ھے کو حضرت عمر بیاتیز کی شہادت اور تجہیز وتکفین کے بعد حضرت عثمان غنی دائیز نے بیعت کے بعد حضرت عثمان غنی دائیز نے بیعت فلافت لیے گی۔ سن میسوی کے حساب ہے آپ کی عمر ۱۸ سال اور سن جمری کے لحاظ ہے ستر سال تقی۔

فیصلہ دے دیا۔ اس فیصلہ تک پہنچنے کے لیے انہوں نے جونگ ودوکی بخوف طوالت اس کا تذکر وہیں ۔
کیا جارہا۔ سب نے اس فیصلہ کو تبول کیا اور بیعت کی ۔ حضرت علی بی بی بیش ضدانے بھی بیعت کی ۔
حضرت عبدالرحلٰ بی بی بی بی بی بی بیت کا این افی طالب بی طالب بی سے مقابلہ پر حضرت عثمان و والنورین بی بی کوئی کو اس لیے خلیفہ منتخب کیا کہ بنہائی بیل جو بھی صائب الرائے انہیں ماتا وہ بہی مشورہ و بیتا کہ خلافت عثمان غنی بی بی کوئی گئی چاہے۔ وہ اس کے لیے سب سے زیادہ سے تناوہ سے مشورہ و بیتا کہ بیل دوایت میں ایول آیا ہے کہ مختلف لوگوں سے ملاقات کرنے اور اپنی ایک رائے قائم کر پہنے کے بعد حضرت عبدالرحمٰن بی بی بی مولی میں میں نے مشاب کے بیل کے میں سنت خدا سنت رسول میں بیٹی ہور دونوں ضافا کی سنت سے جیسے میں سنت خدا سنت رسول میں بیٹی بی بی کوئی بیتا کہ بیل سنت خدا سنت رسول میں بیتا ہوں۔ اس طرح سب سے پہلے حضرت عبدالرحمٰن بی بی بی بیعت کرتا ہوں۔ اس طرح سب سے پہلے حضرت عبدالرحمٰن بی بیعت کرتا ہوں۔ اس طرح سب سے پہلے حضرت عبدالرحمٰن بی بیعت کرتا ہوں۔ اس طرح سب سے پہلے حضرت عبدالرحمٰن بی بیعت کرتا ہوں۔ اس طرح سب سے پہلے حضرت عبدالرحمٰن بی بی بیعت کرتا ہوں۔ اس طرح سب سے پہلے حضرت عبدالرحمٰن بی بی بیعت کرتا ہوں۔ اس طرح سب سے پہلے حضرت عبدالرحمٰن بی بیعت کرتا ہوں۔ اس طرح سب سے پہلے حضرت عبدالرحمٰن بی بیعت کرتا ہوں۔ اس طرح سب سے پہلے حضرت عبدالرحمٰن بی بیعت کرتا ہوں۔ اس طرح سب سے پہلے حضرت عبدالرحمٰن بی بیعت کریا ہوں۔ اس طرح سب سے پہلے حضرت عبدالرحمٰن بی بیعت کریا۔

حضرت ابو وائل وائن فائن فی نیمت کیول کی؟ انہوں نے جواب دیا میں اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ پوچھا کہ آپ نے حضرت علی کرم اللہ و جہہ کو جھوڑ کر حضرت عثمان وائن کی بیعت کیول کی؟ انہوں نے جواب دیا میں انہوں نے افکار کوئی قصور نہیں ہے۔ پہلے میں نے حضرت علی کرم اللہ و جہہ پر خلافت پیش کی لیکن انہوں نے افکار کرتے ہوئے کہا کہ میں اس کی استطاعت نہیں رکھتا۔ اس کے بعد حضرت عثمان وائن ہے گفتگو کی تو انہوں نے خلافت کو قبول کر لیا اور میں نے ان کی بیعت کی۔ (تاریخ الخلا س 24 بول استدام احمد) حقیقت یہ ہے کہ حضرت عمر وائن کی بیعت کی۔ (تاریخ الخلا س 24 بول استدام احمد) حقیقت یہ ہے کہ حضرت عمر وائن کی شباوت کے بعد مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد حضرت عثمان وائن کو اتحاد ہو کہ کے تو عشر کر انہ کہ بیعت کر چکے تو اور عورت کے بیعت کر چکے تو اور عمر کی بیعت کر چکے تو اور عمل کر ذاتی دولت صرف کیا کرتے تھے لوگ جب بیعت کر چکے تو اور عمل کر داتی دولت صرف کیا کرتے تھے لوگ جب بیعت کر چکے تو اتار میا نے میں دندہ رہا تو آ ج کے احد صرف ان نافر مایا: ''شروع شروع شروع میں سواری کا سفر دشوار معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے میں دندہ رہا تو آ ج کے انتخار مایا: ''شروع شروع میں سواری کا سفر دشوار معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے میں دندہ رہا تو آ ج کے انتخار مایا: ''شروع شروع میں سواری کا سفر دشوار معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے میں دندہ رہا تو آ ج کے انتخار مایا: ''شروع شروع میں سواری کا سفر دشوار معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے میں دندہ رہا تو آ ج کے انتخار مایا: ''شروع شروع میں سواری کا سفر دشوار معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے میں دندہ رہا تو آ ج کے انتخار مایا: ''شروع شروع شروع میں سواری کا سفر دشوار معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے میں دندہ در ہا تو آ ج کے دول کھول کو ان میں سواری کا سفر دشوار معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے میں دندہ در ہا تو آ ج کے دول کھول کو دولت میں میں میں کو بی کو دولت میں دولت میں دیول کھول کو دولت میں دولت می

بعدتم سے معیاری خطاب کروں گا اور پھر ہم خطیب بھی نہیں ، بہر حال اللہ تعالیٰ سے امید وار بیں کہ میں علم عطافر مائے۔''

اس کے بعد آپ نے جو دوسرا خطبہ دیا اس میں فر مایا: "تم اپنی بقیہ عمر دل کے قلع میں محصور ہو جہاں تک تمہار ہے بس میں ہوموت سے پہلے پہلے خیر کو پالینے کی کوشش کرو۔ آنے والے وفت کو بس آیا ہی بجھو صبح آیا یا شام آیا یا در کھو! و نیا خو دفر ہی میں گم ہے تہ ہمیں دینوی زندگ کے فریب میں ہرگز ندآنا جا ہے گر رہے ہوئے لوگوں سے جبرت حاصل کرو۔"

﴿ بِغَاوِتُونَ كَا آغَازُ

خلافت کی ذمہ دار بیال سنجا لتے ہی آپ جڑو کو نامساعد حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ اکثر مقامات پر باغیوں نے سرا تھایا جن کا مقصد بیقا کے اسلامی حکومت کا خاتمہ کرد یا جائے ۔ ایس ہی چند بغاوتیں ایران میں ہوئیں۔ یز دگر دقد بیم ساسانی حکومت کو بحال کرنے کی غرض سے برابر باغیوں کو انجاد تار بتنا تھا۔ خراسان سے لے کر طبر ستان فارس و کرمان آرمینیا در آ ذر با پیجان تک باغیوں نے شرارتیں شروع کردی تھیں۔ حضرت عثان جڑو کے نا نبول نے ان بخاوتوں کوفر و کر کے ایرائی سلطنت شرارتیں شروع کردی تھیں۔ حضرت عثان جڑو ہے نا نبول نے ان بخاوتوں کوفر و کر کے ایرائی سلطنت کے ان بہاڑی علاقوں پر بھی قبضہ کرلیا جواب تک مسلمانوں کے قبضے میں نبیس آئے تھے۔



حضرت عثمان بھی کے عہد میں فتو حات کا سلسلہ برابر جاری رہااوراسلامی مملکت کافی وسیع ہوگئی۔ کابل و مکران کی فتح نے خلافت کی حدوں کو سرحد چین و ہند ہے، اور مغرب میں شالی افریقہ کی فتح نے اسے بحراوقیا نوس سے ملاویا۔

سابق ارانی مملکت اور چین کی سلطنت کے درمیان ترکول کی ریاستیں تھیں۔ جب

مسلمانوں نے خراسان کا صوبہ فتح کر لیا تو اسلامی سلطنت ترکوں کی سرحدوں سے جا ملی۔ اب ترکوں کو مسلمانوں کی طرف سے خطرہ بیدا ہو گیا اور وہ خراسان کی بغاوت میں ایرانیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے مقابلے پر آئے 'مسلمان جزل احف بن قیس نے جو خراسان کی بغاوت و بانے کے لیے مقرر کیے گئے تھے ترکوں کو زیر کرنے میں کامیا بی حاصل کی۔ انہوں نے طالقان 'جوزجان اور فاریاب کی ریاستوں کو جو طخارستان میں واقع تھیں، فتح کر کے اسلامی سلطنت کو چین کی سرحدوں تک ملا دیا۔ اس کے علاوہ سیستان اور زابلستان کے تمام اہم مقام بعنی زرنج 'کابل اور غرفی فتح ہونے ہوئے کی اسلامی سلطنت بندوستان کی سرحد تک پھیل گئی ای طرح شام کے والی امیر معاویہ جان کی طرف بزھ کر کھوریہ تک کاعلاقہ فتح کر لیا۔ امیر معاویہ جان کو یہ قدم اس مقام پین فرق کو یہ قدم اس معاویہ جان کی طرف بزھ کر کھوریہ تک کاعلاقہ فتح کر لیا۔ امیر معاویہ جان کو یہ قدم اس کے اٹھانا پڑا کہ شام کی سرحد ہان نظری سلطنت سے ملتی تھی اور دوی آئے دن حمل کر تے رہتے تھے۔ لیے اٹھانا پڑا کہ شام کی سرحد ہاز نظری سلطنت سے ملتی تھی اور دوی آئے دن حمل کرتے رہتے تھے۔

#### <u>گُوج کا قیام</u> پی

امیر معاویہ بھی سندری طاقت ضروری مہلوں کورو کئے کے لیے سندری طاقت ضروری ہے وہ شنول کے پاس جنگی کشتیاں تھیں ان کشتیوں میں بیٹے کروہ آسانی سے ساحلی علاقوں پر حملہ کر وہ آسانی سے ساحلی علاقوں پر حملہ کر وہ آسانی سے سندری بیزا قائم کیا اور اسے اس قابل بنادیا کہ وہ دشمنوں کی جنگی کشتیوں کا آسانی سے مقابلہ کر سکے۔ اس جے بین شام کے ساحل پر شطنطین نے بحری بیزے سے حملہ کیا تو شامی اور مصری سمندری بیز وں نے دونوں طرف ساحل پر شطنطین کو جان بچا کر بھا گنا سے مقابلہ کر سکے جونوں کو جان بچا کر بھا گنا سے مطابع کی علاوہ بحری بیزے کے قیام کے بحد قبر ص فتح ہوا۔



حضرت عثمان ولاتنونے خلافت سنجائے کے بعد سب سے مہلے بڑے بڑے جہدیداروں

#### کے نام جوفرامین جاری کے وہ سے:

- ا۔ انساف کو ہاتھ سے مدجانے دیا جائے اور کی کے ساتھ بے انسافی مذکی جائے۔
  - ۲۔ عبدے دارا پنا کام ایما نداری ہے انجام ویں۔
    - ٣۔ ذميوں كے حقوق كى حفاظت كى جائے۔
  - ہے۔ وشمنوں کے ساتھ جو بھی معاہدہ ہواس کوتو ڑانہ جائے۔
- ۵۔ عبدے داروں کی حیثیت محافظ کی یہ۔ وہ عام لوگوں کے آقانبیں للبذاانبیں عوام کے ساتھ نرمی اور محبت سے چیش آنا جاہے۔ ساتھ نرمی اور محبت سے چیش آنا جاہیے۔

## رفاه عام

رفاہ عام کے لیے آپ کے زمانے میں بہت سے کام کیے گئے۔ آپ بڑا ڈونے کی سرکاری ممارتیں بنوائیں کنویں کھروائے ہی اور مسافر خانے تغییر کروائے۔ ایک بند بنوا کر مدینے کو سیااب سے محفوظ کر دیا۔

## الله مسجد نبوى منافقة النام كي توسيع

آ ب النظامات کے۔ مؤونوں کی تخواجیں مقررکیں۔
انتظامات کے۔ مؤونوں کی تخواجیں مقررکیں۔

# افع كافسران كنام احكامات

حضرت عثمان والتيزية في تمام حاكمول كوريتكم ديا تها كدوه وام كحافظ مين بمى طرح ان

## وْظا نَف مِين اضافه

حضرت عثمان جی خلیف ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے وظیفوں میں اضافہ گیا۔
رمضان کے مہینے میں تمام گھر کے لوگوں کی جانچ ہوتی تھی اور ہر پیدا ہونے والے بیچ تک کوایک
درہم روزانہ دیا جاتا تھا۔ گھر کی ہیو یوں کے لیے دوورہم روزانہ مقرر ہے۔ مہدوں میں رمضان کا
کھانا پہنچایا جاتا جے عبادت کرنے والے مہد کی خدمت کرنے والے مسافر اور غریب کھایا
کرتے۔ یہ کھانا اس قم کے علاوہ تھا جو سخت کو گوں کو نقد دی جاتی تھی۔

انظامی امور

حكومت كتمام ضروري معاملون مين حضرت عثان فينتزيزك بزيه صحابه في أوراجم

عبد بدارول سے مشورہ کیا کرتے تھے حالانکہ حضرت عمر اللہ کے ذمانے کی طرح اب مجلس شور کا نہیں رہی تھی ۔ صوبوں کی تقلیم وہی رہی جو حضرت عمر اللہ کے ذمانے میں تھی البیتہ شام کے ملک کو جو کئی صوبوں میں تقلیم تھی ہوئی اورا میر معاویہ بیان کی نے صوبے کا والی مقرر کیا گیا۔ فوقو صاب میں اس سے بہت فائدہ پہنچا۔ جو ملک فیج ہوئی ان کے خصوبے بنادیے گئے۔ حضرت عثمان بی تفاق کر چرطبعاً خت گیرنیس تھے پھر بھی اسلام کے اصولوں کو تو ڑنے کی سزا بری تنی سے دیا کہ تو ہوئی اسلام کے اصولوں کو تو ڑنے کی سزا بری تنی سے دیا کرتے۔ اسلامی اخلاق یا نظام حکومت پر کوئی پُر ااثر پڑتا دیکھتے تو نائب کو فورا معزول کردیت چنانچہ آپ نے سعد بھی تین بن افی وقاص کو بیت المال کا قرض ادانہ کرنے کے الزام میں معزول کردیا۔ والید کوایک شکایت پر عبد سے برطرف کر کے صد جاری کی ۔ سعید بن عاص اور حضرت ابوموی اشعری بی تا کہ جس محد کے دار طلب کیے جاتے اور عام اعلان ہوتا کہ جس شخص کو کی عبد بدار کے خلاف کوئی شکایت ہو وہ وہ اسے طلب کیے جاتے اور عام اعلان ہوتا کہ جس شخص کوئی عبد بدار کے خلاف کوئی شکایت ہو وہ وہ اسے طلب کیے جاتے اور عام اعلان ہوتا کہ جس شخص کوئی عبد بدار کے خلاف کوئی شکایت ہو وہ وہ اسے بی جاتے اور عام اعلان ہوتا کہ جس شخص کوئی عبد بدار کے خلاف کوئی شکایت ہو وہ وہ اسے جاتے اور عام اعلان ہوتا کہ جس شخص کوئی عبد بدار کے خلاف کوئی شکایت ہو وہ وہ اسے جاتے اور عام اعلان ہوتا کہ جس بی اور کی عبد بدار کے خلاف کوئی شکایت ہو وہ وہ اسے جاتے اور عام اعلان ہوتا کہ جس کوئی کوئی تا کہ جس کے جاتے اور عام اعلان ہوتا کہ جس کے جاتے ہوئی شکایت ہو تھا کہ کوئی کوئی کے تھے۔

## هِ القرآن عالقرآن

ندہی خدمات کے سلطے میں آپ جھن کا سب سے اہم کا رہا مسلمانوں کو ایک قر اُت اور ایک قر آن پر جمع کرنا تھا۔ کتابی صورت میں کلام اللہ کی تروین حضرت ابو بکر جھن ہی کے زمانے میں ہو چکی تھی کیکن اس کی اشاعت نہ ہوئی تھی۔ بعض لفظوں کا املا اور تلفظ مختلف صحابہ جھ اُلٹے مختلف طریقوں سے کرتے تھے جس سے معنی پر کوئی اثر نہ پڑتا تھا چھر بھی نومسلم جمیوں میں جن کی مادری نربان عربی نہتی اس کا بُرا اثر پڑسکتا تھا۔ ہر مقام کے لوگ اپنی قر اُت سے اور دومرے کی قر اُت کو فرائت کو خطرت عملان جھنے گئے تھے۔ اس سے خوف بیدا ہوگیا کہ بیل قر آن میں اختلاف نہ بیدا ہوجائے چنانچہ حضرت عمان جھنے نے بہد صدیق حضرت ابو بکر صدیق جی ہے کا تر تیب ویا ہوا نسخہ جو حضرت عمان جی تھان جی تھا ہوا ہوا سے کہ حصرت ابو بکر صدیق جی تھے۔ اس کے علاوہ حصرت ابو بکر صدیق جی تھے۔ اس کے علاوہ حصرت کی تھا منگوں بیاس تھا منگوایا اور اس کی تھیں کرائے تمام اسلامی ملکوں میں بھوادیں۔ اس کے علاوہ حصد جاتی کے باس تھا منگوایا اور اس کی تقلیس کرائے تمام اسلامی ملکوں میں بھوادیں۔ اس کے علاوہ



کلام اللہ کے جو نسخے تنے انہیں ضائع کرا دیا جس کے نتیجہ میں دنیا کے مسلمانوں کا ایک قرآن پر اتفاق ہوگیا۔

## العناوت كاسباب اورآغاز

عبد عثانی کے پانچ چیر سال نہایت اظمینان اور امن کے ساتھ گزر گئے۔ بری بری فوق افتحات ہوئیں کافی مالی فنیمت ہاتھ آیا خراج کی آمدنی جی اضافہ ہوا۔ فوجیوں کی تخواجی اور ورسر کے لوگوں کے وظیفے بردھادیے گئے۔ زراعت وتجارت کی ترقی سے ملک میں خوشحالی کا دور دورہ ہوگیا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی لوگوں جس ایک ووسر سے حسد کرنے کی عادت بھی پیدا ہوگی دورہ ہوگیا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی لوگوں جس ایک ووسر سے حسد کرنے کی عادت بھی پیدا ہوگی و نیا کی طلب بردھنے گئی اس لیے کہ ہر شخص جائز اور ناجائز طریقوں سے دولت جمع کرنا جاہتا تھا۔ متیجہ یہ نکلا کہ حضرت عثمان جمع کے خلاف ہے کھ لوگوں نے باغیوں کا ایک گروہ کھڑ اکر لیا جس سے خلافت کا انتظام ورہم برہم ہونے لگا۔

اس بغاوت کی کئی وجو ہات تھیں۔ بڑے بڑے صحابۂ جو اسلام کی تھی فدمت کرتے تھے
آ ہستہ آ ہستہ بوڑھے ہو کر و نیا ہے رخصت ہوتے جارہ تھے۔ بہت ہے صحابہ جن آنا تھر رسیدہ
ہونے کی وجہ ہے کئی کام میں حصہ نہ لے سکتے تھے۔ نئی اس جو پیدا ہورہی تھی اس میں وولت جحت
کرنے کی ہوں بڑھرہی تھی اور آپس میں ایک دوسرے سے حسداور دشمنی پیدا ہوگئی تھی۔
کرنے کی ہوں بڑھرہی تھی کہ حضرت بحر جھی نے ایسے زیانے میں اہل قریش کو مدیدے باہر نگلنے نہ
دوسری وجہ یہ تھی کہ حضرت بحر جھی نے اسے زیانے میں اہل قریش کو مدیدے باہر نگلنے نہ

ووسم ن وجدیدی لد مقرت مرجی تو ہے اپ دیا ہے۔ ن اہی سرے کے لوگ والم ایک ایسے نہ اور بیٹے کے طور پر مدینے کے لوگ واہر جا کر بردی و یا تھا۔ حضرت عمان جا تھا نہ تھا اور ان جی اور ان جی افتدار کی ہوئی پیدا ہوگئی تھی۔ جن قوموں نے بردی جا گیروں کے مالک بن گئے تھے اور ان جی افتدار کی ہوئی پیدا ہوگئی تھی۔ جن قوموں نے صرف بیقاضائے وقت اسلام قبول کر لیا تھا وہ کھل کر میدان جی آ گئیں اور خلافت کے خلاف ساز شیں ہوئے لگیس۔

بغاوت كى سب سے برى وجه حضرت عمان جي كان كى فرى اور يكى تھى ۔ آب بالنوا كر لوكوں



کی غلطیاں اور لغزشیں معاف کردیا کرتے تھے۔لوگ آپ بھٹن کی اس نری سے فائدہ اٹھانے لگے اور ان حالات میں یہود یوں اور بجو سیوں کو بدلہ لینے کا موقع ال گیا۔

# ابن سبا كافتنه

اسلام کا سب سے بڑا دہمن ایک منافق عبداللہ بن سباتھا جو در حقیقت یہودی تھا الیکن اسپے آپ کو مسلمان طاہر کرتا تھا۔ یہودی مسلمانوں کے بخت وہمن تھے اور حضورا کرم سائق الیم کرتا تھا۔ یہودی مسلمانوں کے بخت وہمن تھے اور حضورا کرم سائق الیم کرتا تھا۔ یہودی مسلمانوں کے بخت وہمن تھے اور حضورا کرم سائق الیم کی فکر میں تھے۔ حضرت عثمان جائے کے ذیانے میں جب خلافت اتنی مضبوط ندر ہی تو یہودیوں نے بھی آپ جائے کو بڑا بھا کہنا شروع کر دیا۔ این سبابر اچالاک اور سازشی تھا۔ اس نے حضرت عثمان جائے اور بنی امنیہ کے خلاف پر و پیگنڈا کیا اور بنی ہاشم کوخلافت کا حقدار قرار دیا۔ بعض مسلمانوں کو بید کہدکر بھڑ کا یا کہ دسول اللہ سائق کیے اللہ السلام کی طرح دوبارہ اس دیا ہیں تشریف لائیں گئے۔

ابن سبااوراس کی قائم کردہ'' سبائی جماعت'' نے اس سازش کا جال تھا ماسا می مرکزوں میں بچھا دیااور پوری خلافت کی فضا خراب ہوئی۔ مسلمانوں کی ایک جماعت پہلے ہے موجودتھی جو حضرت عثمان بڑھ پر نکتہ جینی کیا کرتی تھی۔ یہود پوں نے اس جماعت کوبھی اپنے ساتھ ملالیا۔ یہود پول کے علاوہ اہل بھی مسلمانوں کے دشمن تھے جواپنے مزاج کے اعتبار ہے شاہ پرست ہے۔ عراق میں ابنِ سبا کی سازش بہت کا میاب ہوئی اس لیے کہ اس نے اپنی جماعت کی بنیاد''اہلی بیت بھی تھی کہ مارش بہت کا میاب ہوئی اس لیے کہ اس نے اپنی جماعت کی بنیاد''اہلی بیت بھی تھی کی حمایت' اور صحابہ کی دشنی پر رکھی حالانکہ در پردہ وہ دونوں کا دشمن اور مکار انسان تھا اور مسلمانوں کی وحدت کو تھی کہ عظرت عقال بھی نہیں تا ہے۔ اس کی وجہ پھی کہ حضرت عثمان بھی نہیں تہ ہے۔ اس کی وجہ پھی کہ حضرت عثمان بھی نہیں تہ بھی اس کے ۔ اس کی وجہ پھی کہ حضرت عثمان بھی نہیں تا ہے۔ اس کی وجہ پھی کہ حضرت عثمان بھی نہیں ترم طبیعت تھے۔ اس میں حضرت عثمان کو بیمنا رعب و دید بہ نہ تھا اور عمو نا عہد بیماروں کی غلطوں پر درگز رہے کا مم قیم لیتے اس لیے عمر شاہؤ جیسا رعب و دید بہ نہ تھا اور عمو نا عہد بیماروں کی غلطوں پر درگز رہے کام لیتے اس لیے خلافوں کو بدنام کرنے کا موقع ل گیا۔

اسی اثنا میں ابن سبانے خود عراق ومصر جا کر خفیہ جماعتیں قائم کیں جن کاعلم سب ہے <u>سلے ۱۳۲۳ ہے</u> میں عبداللہ بن عامروالی بصرہ کو ہوا۔ انہوں نے اس کو بصرہ سے تکال دیا اور وہ کوفیہ آ گیا۔کوفہے تکالا گیا تو آخر میں اس نے مصر میں سکونت اختیار کرنی لیکن اس کے بروپیگنڈے کا كجهه نه ويجها ثر هرمقام يرجو چكا تفاعراق جهال مختلف قويس آبادتھيں اس فتنے كامركز بن گيا۔ كوف اور بصرہ میں حضرت عثمان بڑین کی تھلم کھلامخالفت ہونے لگی۔ابن سیاصاف صاف کہتا پھرتا تھا کہ حصرت علی جائد آ تخضرت سالفالام کے وصی میں حضور سالقیم نے ان کی خلافت کے لیے وصیت کی تھی۔حضرت عثمان بڑاؤ خلافت کے تیج حق دار نہیں اور چووصیت پر مل نہیں کرتا وہ ظالم ہے۔ کو فے میں یاغیوں کے سرغنداشتر بختی اور دوسرے لوگ تنے۔ان کا کام حضرت عثمان جھٹان جھٹا کو بدنام کرنا نقا۔ بیلوگ ذرا ذرا و را ی بات پر فتنہ کھڑا کر دیتے۔سعید ابن عاصؓ اور کونے کے شریف مسلمانوں نے حضرت عثمان بڑتیز ہے کہا **کہان مفیدوں کو کو نے سے نکال دیا جائے۔** آپ بڑاتیز نے ان لوگوں کوامیر معاویہ بھی کے یاس شام بھوادیااور بدامت کی کان کی اصلاح کی جائے۔ حصرت عثمان بي في اور آب بي السران ك خلاف نكته جيني توعر صے سے شروع بوگئي تھی کیکن کسی کوآ ب ٹائٹز کے خلاف سراُ تھانے کی ہمت نہ ہوتی تھی۔ ابن سیائے مانے والوں کی توت جب مضبوط ہوگئی تو سب سے سلے ۱۳۳ ھے میں کو فیے کے ایک باغی پزید بن قیس نے ہمت ک ۔ وہ سہائیوں کو لے کر مدینے کی طرف چلا کہ وہاں پہنچ کر حضرت عثمان بڑھڑ کوخلافت چھوڑنے یر مجبور کر دے لیکن وہ گرفتار کر لیا گیا۔اس براس نے کہا کہ میں تو صرف اس لیے مدینے جار ہا تھا كر سعيد بن العاص والى كوف كے تباد لے كے ليے حضرت عثمان بھاؤ ہے درخواست كروں چنانجہوہ ر ہا کر دیا گیا۔اب پزیدنے اپنی مدد کے لیے یا غیول کے سب سے بڑے سرغنداشتر بختی کو خطالکھ کر بلالیا۔اس کے شام ہے واپس کوف پہنچنے پرشورش پریا ہوگئی۔اشتر نخعی نے سعید بن العاص جانتیا کے ا یک غلام کوتل کر دیا۔ سعید نے جب ویکھا کہ فساد کرنے والے بازنہیں آئے اور مجھے معزول بھی کرانا جاہتے ہیں تو اس نے خود جا کر حضرت عثمان جھڑنے سے عرض کی کہ وہ لوگ میرے بجائے

ابوموی اشعری کوچاہتے ہیں۔حضرت عثمان ﷺ نے اس قائم کرنے کے لیے سعید کومعزول کرکے اس کی جگدا بوموی اشعری کو والی مقرر کر دیا اور اہل کوف کولکھا" تم جس کوچا ہے ہو میں نے اس کو مقرر کر دیا ہوراہل کوف کولکھا" تم جس کوچا ہے ہو میں نے اس کو مقرر کر دیا ہے۔خدا کی تیم ! میں تم سے اپنی آ برو بچاؤں گا تمہارے مقالے میں مبرسے کام لول گا اور تمہاری اصلاح میں بوری قوت صرف کردوں گا۔"

## اغیوں کے بارے میں مشاورت

ی تو ہے کو مضد بن خلافت میں بہتری نہیں بلکہ فساد ہر پاکرنا چاہتے ہے اور مسلمانوں
کی تو ہے کو مختلف کر وہوں میں تقلیم کرنا چاہتے ہے۔ کوفہ بھر ہ بلکہ سارے عراق کا بہی حال تھا۔
عبد بداروں کے تیاد نے معزولی یا سزا ہے کام نہ چل سکتا تھا۔ کی تئم کی اصلاح مفید نہ ہو سکتی تھی
کیونکہ وہ تو ہر حال میں فساد ہر پاکر نے پر کمر بستہ ہے جب ہر طرف ہے ہی خبر ہیں آن لیکیس تو
حضرت عثمان بڑا تی نے امیر معاویت عبداللہ بن سعد اور دیگر قد وارلوگوں کو بلا کر مشورہ کیا۔ پکھ
لوگوں نے دائے وی کہ لوگوں کو جہاو میں لگا دیا جائے تا کہ ان کی توجہ اس طرف ہے ہے اگر ان کے
اور فساد کی مہلت نہل سکے۔ بعض نے کہا کہ شورش صرف چندلوگوں کی وجہ ہے ہا گر ان کے
مرضے کر فقار کر کے قبل کر دیے جا تھی تو فساد خم ہوجائے گا۔ امیر معاویہ بھی کہا کہ ہر حاکم
این اپنے صوبے میں اس قائم رکھنے گا فرصہ دار ہونا چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ شام کی فرمہ
داری میں لینے کو تیار ہوں۔ عبداللہ بن سعد بھی تو جواسے کا سے موجود تھے کہنے گئے کہ سارے باغی
داری میں لینے کو تیار ہوں۔ عبداللہ بن سعد بھی تو جواسے میں موجود تھے کہنے گئے کہ سارے باغی

جب حضرت عثمان والله کے خلاف شورش براہ گئی تو صحابہ کرام بھی ہے حالات کو سی کرنے کی کوشش کی ۔ حضرت زید بن ٹابت والله اور دوسر ہے صحابہ دی گئے ہے آ کیس میں مشورہ کر کے طرت زید بن ٹابت والله اور دوسر ہے صحابہ دی گئے ہے آ کیس میں مشورہ کر کے طرت علی والله کو حضرت عثمان دی تا نے بیا کی بات چیت کے لیے بھیجا جائے۔ بیانی جنان جی دھزت عثمان والله کے باس تشریف لے گئے اور کہا کہ جھے لوگوں نے آ پ جنان پی حضرت عثمان والله کے باس تشریف لے گئے اور کہا کہ جھے لوگوں نے آ پ

کے پاس گفتگو کرنے کے لیے بھیجا ہے کیکن میری بچھ بیس نہیں آتا کہ بیس آپ ہے کیا کہوں؟

آپ خووسب پچھ جانے ہیں۔ کوئی بات پوشیدہ نہیں۔ آپ نے رسول اللہ سائی اُلے اُلے کو میکھا ہے۔

ان کی صحبت میں رہے ہیں۔ گفتگو ہیں شریک ہوئے ہیں۔ رسول اللہ سائی اُلے اُلے کے قریبی عزیز ہیں۔

ان کے واماد بھی ہیں۔ اس سلسلے ہیں حضرت علی جائے نے آپ جائے کو چند مفید مشورے وہئے۔

حضرت عثمان جائے نے بھی ان کا مناسب جواب دیا۔ پھر عام مسلمانوں کے سامنے مسجد ہیں تقریر کی گھر اور نہ گھٹا۔

مرمخ الفت کا زور نہ گھٹا۔

سے مشورہ کر کے بڑے ہوئے ہے۔ بڑے صحابہ بھائے کی ایک جھائے ہے۔ بڑے ہوئے کے دورہ کر کے مالات کا جائزہ لے اورا پی رپورٹ جیش بھائے کی ایک جھائے مقرر کی تاکہ وہ ملک کا دورہ کر کے حالات کا جائزہ لے اورا پی رپورٹ جیش کرے۔ رپورٹ موصول ہونے کے بعد آپ جی ٹوٹ نے عام اعلان کرا دیا کہ میں جرسال جے کے موقع پراپنے عمال کے کام کی جائے پڑتال کیا کروں گا۔ پھر بھی اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی تو وہ اپنی شکایت بیان کر کے میرے عمال سے اپناحق حاصل کرے۔

## اغيول كے اعتراضات ا

باغیوں نے آپ جھ الزام لگایا کہ آپ نے بڑے بڑے ہوئے ہوئے ہوئے کو معزول کرکے ان کی جگہ اندان کے تا تجربے کارنو جوانوں کا تعرر کیا۔ یہ بھی کہا گیا کہ آپ جھ الزنے ہیت المال کارو پہیے ہوا طریقہ پرصرف کیا۔ اپنے رشتہ داروں کو بڑی بڑی رقیس دیں۔ یہ اعتراضات بالکل غلط اور بے بنیاد تھے اور اعتراضات صرف آپ جھ تھ کو بدنام کرنے کے لیے گھڑے گئے سے بیت المال سے خورد برد کرنے کا الزام بالکل غلط تھا۔ آپ جھ خوددولت منداور فیاض طبع سے اور ایک سے بیت المال سے بچھ نہ لیتے تھے۔

آ پ جن تنونے جواب دیا کہ میں اپنے رشتہ داروں کے داجبی حقوق ادا کرتا ہوں اور جو کھے انہیں دیتا ہوں وہ اپنے ذاتی مال سے دیتا ہوں۔ مروان کوطرابلس کے مال تنہمت میں سے کوئی حصر بہیں دیا گیا بلکہ وہ مال مروان نے پانچ لاکھ درہم میں خریدا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ بقیج کی چراگاہ کو آ آپ بڑائیڈ نے اپنے لیے مخصوص کر لیا تھا'اس اعتراض کا بیہ جواب ہے کہ بعض چراگا ہیں حضرت عثمان بڑائیڈ نے مردی ہوئی کے زمانے ہے بیت المال کے مویشیوں کے لیے خصوص تھیں چنا نچ حضرت عثمان بڑائیڈ نے اس من میں فرمایا: ''میں نے انہی چراگا ہوں کو خصوص قرار دیا ہے' جو چھے سے پہلے خصوص ہو چکی تھیں ۔ میرے یاس اس وقت دواونٹول کے سوااورکوئی مویش نہیں ہے۔''

ان اعتراضات کے بڑھے ہوئے طوفان کو دہانے کے لیے آپ جھٹون نے ایک آخری کوشش کے کے موقع پر کی جہاں تمام بڑے بڑے عجد بداروں کوبھی بلایا گیا تھا۔ حضرت علی بھٹون کو بلاکران ہے رائے گی۔ امیر معاوید بھٹون بھی اس موقع پر آئے تھے۔ طلحہ جھٹون اور زبیر جھٹون کو بلاکران ہے رائے گی۔ امیر معاوید بھٹون بھی اس موقع پر آئے تھے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ میر ہے ساتھ شام چلینے وہاں آپ کوکوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ حضرت عثمان بھٹون نے جواب ویا ''اگر میرا سرتن ہے جدا ہموجائے تب بھی جس جوابر رسول سرتھ ہے کا کہ خشوں جھوڑ سکتا۔ ''آخرا میر معاوید جھٹون مایوں ہوکرا کیلے شام والیل جلے گئے۔

# ا غيول كامدينه مين جمع مونا

ادھ حضرت عثمان بھٹ حالات کو بہتر بنانے کی تدبیر یں سوج رہے تھے اُدھر کو فی بھر ہواور مصرکے باغی آپس میں خفیہ خط و کتابت کر کے مدینے پر جڑھائی کا فیصلہ کر چکے تھے۔ چنانچہ ہے آپ کے آخر میں باغیوں کے تینوں گروہوں نے جج کے بہانے مدینے کا رخ کیااور مدینے کے قریب پہنچ کر شہر کے باہر کھہر گئے۔ انہوں نے آپس میں طے کر لیا تھا کہ حضرت عثمان جھٹو کو ہر قیمت پر خلافت ہے الگ کرنا ہے لیکن میہ فیصلہ نہ ہوسکتا تھا کہ ان کی جگہ کس کو خلیفہ بنایا جائے۔ کوفہ کے باغی حضرت زبیر جھٹو کو اہر والے حضرت طلحہ جھٹو کو اور مصرکے باغی حضرت نبیر جھٹو کو اہر ہوا نے حضرت طلحہ جھٹو کو اور مصرکے باغی حضرت کی درخواست کی۔ تینوں جانے ہوں کی درخواست کی۔ تینوں حضرات نے خلیفہ بنانا کی حضرت نبیر جھٹو کی درخواست کی۔ تینوں حضرات نے خلیفہ بنانا کو درخواست کی۔ تینوں کو خلیفہ بنانا کی حضرات نے خلیفہ بنے تھے۔ چنانچہ تینوں نے ان برزگوں سے ٹل کر خلافت قبول کرنے کی درخواست کی۔ تینوں حضرات نے خلیفہ بنے ہے انگار کر دیا اور ان کو ڈانٹ کر جھٹا دیا۔

اس کے بعد جمعہ کے وان حضرت عثمان بھٹے نماز کے لیے مبجد میں تشریف لائے اور نماز کے بعد آپ نے باغیوں کو مجھانے بجھانے کی کوشش کی تو باغیوں نے پھر مار مار کر نمازیوں کو مبجد سے نکال ویا ۔ حضرت عثمان بھٹے پر تو استے پھر برسائے کہ آپ منبر سے گر کر بے بموش ہو گئے اور لوگ ان کو اُٹھا کر گھر لے آئے۔ باغیوں کی بیدولیری اور جسارت و کھے کر سعد بن ابی وقاص بھٹے نو لوگ ان کو اُٹھا کر گھر لے آئے۔ باغیوں کی بیدولیری اور جسارت و کھے کر سعد بن ابی وقاص بھٹے نو نید بن ثابت بھٹے کہ ابو ہر ریدہ بھٹے ویا۔

اس واقعہ کے بعد ہی مصر کے باغیوں نے حضرت عثان بڑا کو گھیں۔ کے بیاض بڑا کو شہید کرنے کی نیت ہے مدینے پر پڑ ھائی کردی۔ حضرت عثان بڑا کو ہوائی ہو وقت فتنہ وفساد رو کئے کے لیے سوچنے رہتے تھے۔ چنانچہ آپ نے حضرت علی بڑا کو ہا کر ان سے مشور ہ لیا اور کہا کہ میں آپ کی ہر بات پڑ کمل کرنے کو تیار ہوں ، آپ باغیوں کو واپس کر دہتیے۔ چنانچ آس مہا جراور انصار سحابہ بھائے نے ان کو سمجھا بجھا کر واپس بھیج دیا۔ پھر حضرت عثمان بڑا نے حضرت علی بڑا کے مشور سے عام مسلمانوں کے سمار واپس بھیج دیا۔ پھر حضرت عثمان بڑا نے حضرت علی بڑا کے مشور سے عام مسلمانوں کے سامنے ایک تقریر کی اور پھر آئندہ کے لیے اپنے طر زعمل کی وضاحت کی ۔ اس تقریر کا لوگوں پر ہڑا اور عالم ان کی تقریر کن کررود ہے۔

# ﴿ خلافت جِمُورُ نِے كامطالبہ

ال واقعہ کے تھوڑے ہی عرصہ بعد ایک دن ایکا یک مصر کے باغیوں کا گروہ پھر آپہنچا۔
حضرت جمد طابق بن مسلمہ نے ان سے در مافت کیا کہ وہ واپس کیوں آگئے؟ باغیوں نے کہا کہ ہم کو
داستے میں ایک سرکاری ہرکارہ مصر کی طرف جاتے ہوئے ملاجس کی تلاشی لینے پروائی مصر کے نام
حضرت عثمان جاتن کا فرمان وستیاب ہوا جس میں ہم لوگوں کوئی کرنے اور سزا کمیں دینے کا تھم
ہے۔پھر باغی حضرت علی جاتن اور محمد جاتن بن مسلمہ کے ساتھ حضرت عثمان جاتن کے پاس پہنچا ور سارا واقعہ بیان کیا۔ آپ جاتھ نے فرمایا کہ جھے اس کا بالکل علم نہیں۔ نہ میں نے ایسا تھم لکھا ہے اور نہ کی

ے اکھوایا ہے اور نہ بی یہ چاتا ہوں کہ یہ عکم کس نے لکھ کر بھوایا ہے، باغیوں کو یقین ہو گیا کہ یہ مروان بن عکم کی شرارت ہے۔ پھر بھی باغی اس پر تلکے رہے کہ آپ کو خلافت سے معزول کرا دیں۔ انہیں تو کوئی بہانہ چاہے تھا اور یہ بہانہ ان کے ہاتھ آگیا۔ وہ کہنے لگے کہ جس شخص کی طرف سے ایسے فرمان جاری کے جا تیں ،ان پر اس شخص کی مہر بھی گئی ہواور مرکاری ہرکارہ فرمان کو طرف سے ایسے فرمان جاری ہے جا تیں ،ان پر اس شخص کی مہر بھی گئی ہواور مرکاری ہرکارہ فرمان کو لیے جارہا ہواور اس شخص کو ان بیل ہے کہ بات کی خبر نہ ہوتو وہ شخص ہرگز اس قابل نہیں کہ تخت خلافت ہے اربا ہواور اس شخص کو ان بیل ہے کہ بات کی خبر نہ ہوتو وہ شخص ہرگز اس قابل نہیں کہ تخت خلافت ہے اور جانا چاہے۔ آپ نے جواب دیا خلافت پر بیشے اس لیے حضرت عثمان جات کی خبر نہ ہوتو ں سے نہ اتا روں گا۔' یہاں یہ حدیث میار کہ یا درگھنا ضروری ہے کہ:

عثمان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنبہ بیان فرماتی ہیں کے حضور نبی سی آلیے ہے نے فرمایا: اے عثمان (جائز)! اگر اللہ تعالیٰ تنہ ہیں کو قل احت پر فائز کرے اور منافقین بیداراوہ کریں کے تمہین فلافت جواللہ تعالیٰ نے تمہیں بیبنائی ہے اسے تم اتارووتو اسے ہرگز ندا تارنا۔ آپ سی آلیے ہے ایسا تیمن مرتبہ فرمایا۔ آپ سی آلیے ہے اسے تم اتارووتو اسے ہرگز ندا تارنا۔ آپ سی آلیے ہے ایسا تیمن مرتبہ فرمایا۔ (اس حدیث کوامام این ماجا امام حمد بی شبل اور جائم نے روایت کیاہے)

حضرت عثمان غنی بڑا تو نے باغیوں کے خصہ کو شند اکر نے کے لیے مزید فرمایا: 'البت ہو پہلے ہو چکھ ہو چکا ہے اس پر میں شرمندہ ہوں اور آئندہ احتیاط رکھوں گا' کیکن باغی کسی قتم کا عذر سفتے کے لیے تیار نہ تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ خلافت سے دستم رواز ہیں ہوتے تو ہم آپ کوئل کر دیں گے اور جو شخص ہمیں ایسا کرنے ہے رو کے گا اس کا بھی مقابلہ کریں گے۔ حضرت عثمان ڈائٹونے فرمایا: ''میں سر دے دوں گا' کیکن خدا کی بخشی ہوئی خلافت کو نہ چھوڑ وں گا۔'' آپ نے یہ بھی فرمایا: ''میں سر دے دول گا' کیکن خدا کی بخشی ہوئی خلافت کو نہ چھوڑ وں گا۔'' آپ نے یہ بھی فرمایا: ''میں سر دے دول گا' کیکن خدا کی بخشی ہوئی خلافت کو نہ چھوڑ وں گا۔'' آپ نے یہ بھی فرمایا: ''میں سے مقابلہ اور جنگ کرنے کی ضرورت نہیں اس لیے کہ میں کسی کوئم سے لڑنے کی اجازت نہ دول گا۔ جوابیا کرے گا وہ میرے تھم کے خلاف کرے گا آگر میں جنگ ہی کرنا چا ہتا تو اجازت نہ دول گا۔ جوابیا کرے گا وہ میرے تھم کے خلاف کرے گا آگر میں جنگ ہی کرنا چا ہتا تو میرے تھم یہ جوجا تھی یا میں خود کسی محفوظ جگہ چلا جا تا۔''



### ا برنائن کے گھر کامحاصرہ ﴿

معری با غیوں کی اس دوسری کے عائی میں بھی حفرت علی جائے نے اپنے اڑ ہے کام ایا اور
کسی نہ کی طرح ان کو وہاں سے بہنا دیا لیکن با غیوں کے سر پرخون سوار ہو چکا تھا۔ اس لیے انہوں
نے حضرت علی جائے ہے وہاں سے جاتے ہی حضرت عثان جائے کہ مکان کو جاروں طرف سے گھیر
لیا۔ باہر ہے کوئی چیز مکان کے اندر نہ جائے تی گی۔ جان نثار کرنے والے اس وقت بھی آپ جائے کی مخان شاہ ہے ہو تی ہے ہو جان نثار کرنے والے اس وقت بھی آپ جائے کی مخان کے اندر نہ جائے تی گی۔ جان نثار کرنے والے اس وقت بھی آپ جائے کی مخان کے لیے ہر قیمت پر تیار ہے گئے گئے اور عبداللہ بن زبیر جائے و غیر ہوائی سنآ ہے۔
امام سین جائے ابن عباس جائے ہم میں نالے جائے اور عبداللہ بن زبیر جائے و غیر ہوائی سنآ ہے۔
آخر باغیوں کے این پر پائی تک بند کر دیا۔ حضرت علی جائے اور ام المونین حضرت ام جیمیہ جائے کی موان کی موتک کی جائے ہے گئے گئی باغیوں کا غصہ جنون کی صدتک کی جیمیہ جائے ہی گئے چکا تھا۔ وہ آپ جائے ہی تھاں میں بخت الفاظ کے اور آپ کی سوار ٹی کے فیم کو وقعی کر کے گرا دیا۔ چند آم میوں نے آپ جائے کہ کو ہاں سے علیحہ ہو کیا۔
آخر میوں نے آپ جائے کو وہاں سے علیحہ ہو کیا۔

اس وقت مدیندی حالت نهایت خطرناک تھی باغی کسی کے قابو میں ندآتے تھے۔ باغیول کو تھیل کھیل کھیلے کا موقع اس لیے بھی ل گیا کیونکہ جج کا حمید تھا اور بیشتر جید صحابہ کرام جو آئے گی غرض سے مکہ تشریف لیے جا چکے تھے۔ مدینہ میں صرف حضرت علی جائے اور ان کے فرزند حسین کر بھین جو گئے اور ان کے فرزند حسین کر بھین جو گئے اور کے جا جو جو و تھے۔ کر بھین جو گئے اور کسی کی ایک نہ چلئے دی۔ مدینہ میں موجود صحابہ جو گئے آئے اور ان کی مجود کی ایک نہ چلئے دی۔ مدینہ میں موجود صحابہ جو گئے آئے ایک تو اپنی کم تعداد کی وجہ سے محبور ہو گئے تھے اور ان کی مجبوری کی دوسری وجہ سے تھی کہ حضرت عثان غنی جو گئے نے اور ان کی مجبوری کی دوسری وجہ سے تھی کہ حضرت عثان غنی جو گئے نے دوک رکھا تھا کیونکہ وہ مسلمانوں کے دو گروجوں کے بطور خلیفہ آئیس حکما ہتھیا را تھانے سے دوک رکھا تھا کیونکہ وہ مسلمانوں کے دو گروجوں کے درمیان تھادم ہرگز نہ جاتے ہو تھے۔ وہ نہیں جاتے ہو گئے کہان کی خاطر امتِ مسلم آئیس جل کو گئے تھے۔ ان کی خاطر امتِ مسلم آئیس جل گئے کی مدینہ عیں بٹ جاتے اور لڑائی کرے۔ بدامنی اس درجہ بڑھ گئے تھی کہ بہت سے دوسرے لوگ بھی مدینہ علی بینہ جاتے اور لڑائی کرے۔ بدامنی اس درجہ بڑھ گئے تھی کہ بہت سے دوسرے لوگ بھی مدینہ علی بینہ جاتے اور لڑائی کرے۔ بدامنی اس درجہ بڑھ گئے تھی کہ بہت سے دوسرے لوگ بھی مدینہ علی بہت جاتے اور لڑائی کرے۔ بدامنی اس درجہ بڑھ گئے تھی کہ بہت سے دوسرے لوگ بھی مدینہ

جیموڑ کر جلے گئے۔ پچھلوگوں نے گھروں سے نگلنا بند کر دیا۔ حضرت علی بھاٹی جہاں تک ممکن ہوسکا باغیوں کو سمجھاتے بجھاتے دہاں تک ممکن ہوسکا باغیوں کو سمجھاتے بجھاتے دہا ہے ہے۔ باغیوں پر تو خون سوارتھا۔ ہر کسی کو مرنے مارنے پر تکلے تھے۔ ان کے مند آنا خود کشی کے منز ادف تھا۔ چنا نچے حضرت عثمان بھائی نے جب آخری مرتبہ آپ جھائی کو بلا بھیجا اور آپ بھیجا کا ارادہ کیا تو آپ جھی کے اوادہ کی جا کر کہدوں''

کاصرہ بہت بخت تھا کسی طرح کا پیغام بھی مدینہ ہے باہر نہ بجوایا جا سکتا تھا کہ دوسر ہے شہروں ہے صحابہ کرائم کو مدد کے لیے بلوایا جا تا تا کہ دو آ کر بلوائیوں کو کسی طرح رو کتے ۔ پھر بھی حصرت عثان عائیہ نے کوشش کی کہ باغی اپنے اراد ہے ہاز آ جا کمیں اور اسلام ایک بڑے نقصان ہے فی جائے ۔ سی آ خر کے طور پر آ پ فی ن نے مکان کی جہت پر کھڑ ہے ہو کر تقریر فرمائی:۔

د''لوگو! تم میر نے تق کے در پے ہو حالانکہ میں تہبارا ولی اور مسلمان بھائی ہوں ۔ خدا کی فشم! جہاں تک میر ہے ہی تھا میں نے ہمیشہ اصلاح کی کوشش کی لیکن بہرحال میں انسان ہوں اس کے میاتھ بھی ہو تی ۔ یا در کھوا اگر تم نے جمح قبل کر دیا تو بخدا پھرتا تھا میں نے بھیشہ اصلاح کی کوشش کی لیکن بہرحال میں انسان ہوں اس لیے اصابت رائے کے ساتھ بھی ہو تی ہو تھا۔ یا درخدا پکرساتھ جہاد کرسکو گے۔''
تو بخدا پھرتا تیا مت نہ ایک ساتھ نماز پڑ ہو سکو گے اور نہ ایک ساتھ جہاد کرسکو گے۔''
تا پ بھی تو کے فرمانے کا منشا پی تھا کتم فرقوں 'گرو ہوں اور مسالک میں تھیے ہوجاؤ گے۔

یہ تی تقریر در حقیقت ایک پیشن کوئی تھی۔ واقعی حضرت عثان جھی کی شہادت ہے اسلام کی ایک ہی شہادت ہے اسلام کی ایک ہے تاہوں کو نہ خواجا کہ کے کا خواجا کہ تک پئر نہ ہو سکا ۔ ایک دن آ پ بھی تی کوئون نے جمع کو مخاطب کر کے میاد۔

'' بین تم سے خدا کی تئم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تم کو بیس معلوم کہ جب رسول اللہ سائے کیا ہے مد سے تشریف کے قطعہ کوخرید مدین تشک تھی تو آ ب سائے تیا آؤا ہے فر مایا کہ جواس زمین کے قطعہ کوخرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گااس کو جنت میں اس سے بہتر جگہ ملے گی۔اس وقت میں نے ارشادِ نبوی سائے گئے ہے اس وقت میں نے ارشادِ نبوی سائے گئے ہے اس کا میں اس کے لیے وقف کیا تھا۔ آج تم اس محد

میں دورکعت نماز پڑھنے ہے جھے روکتے ہو۔ میں خداکی تئم دے کرتم ہے سوال کرتا ہوں کہ کیا تم کو معلوم نہیں کہ جب رسول اللہ سائے آئے ہے ہے۔ تشریف لائے تو بہاں ہیر رومہ کے علاوہ شخصے پانی کا دوسرا کنواں نہ تھا۔ رسول اللہ سائے آئے فرمایا اے کون فرید کر وقف کرتا ہے؟ اس کو جنت میں اس سے بہتر کنواں ملے گا۔ میں نے اس کوفر ید کر وقف کیا۔ آج تم جھے ای کنویں کے پانی سے دو کتے ہو۔''
بہتر کنواں ملے گا۔ میں نے اس کوفر ید کر وقف کیا۔ آج تم جھے ای کنویں کے پانی سے دو کتے ہو۔''
اس طرح کی ایک تقریر آپ یوٹر ید کر وقف کیا۔ آج تم جھے ای کنویں کے پانی سے دو کتے ہو۔''

''میں ان اوگوں کو جورسول اللہ سی آئے۔ کے ساتھ ہے تھے م دے کر بوچھتا ہوں' کسی کو یا د ہے کہ ایک دن رسول اللہ سی آئے۔ کے ساتھ وہ ملنے لگا۔ آپ سی آئے آئے اسی کے ایک دن رسول اللہ سی آئے۔ آپ سی آئے۔ آپ سی آئے آئے اور دوشہید موجود ہیں اور میں اس وقت ایک نبی ایک صدیق اور دوشہید موجود ہیں اور میں اس وقت آپ سی آئے آئے آپ سی آئے آئے۔ ایک می آئے آئے۔ آپ سی آئے آئے آئے۔ ایک می آئے آئے آئے۔ ایک می آئے آئے۔ ایک می آئے آئے۔ ایک می آئے۔

لوگوں نے اس کی تصدیق کی مجرات برائے نے فرمایا:

'' جی ان لوگوں کوسم و ہے کہ پوچھتا ہوں جو پیوت رضوان جی موجود تھے کہ جب رسول اللہ سائٹ آلیا این نے جھے مشرکیین کے پاس بات چیت کرنے کے لیے بھیجا تھا تو اپنے مبارک ہاتھ کو میرا ہاتھ ہو قرار دے کر میری طرف ہے بیعت نیل کی تھی ؟''سب نے کہا ہاں! تھے ہے۔ جب آپ ڈلاڈ نے دیکھا کہ پہلوگ کسی طرح ہا زمیں آتے اور قل کرنے کے در بے ہیں تو آخری تقریر فر مائی:۔

''لوگو! آخر کس جرم میں مجھے آل کرنا چا ہے ہو؟ میں نے رسول اللہ سائٹ آلیا ہے ہو سائے کہ تین صور توں کے سواکسی مسلمان کا خون جا ترخیس۔مسلمان اسلام کے بعد مرتد ہو جائے ، پاک دامنی کے بعد بر نہ کی میں اور ان تینوں سے میرا دامن پاک ہے۔خدائی قتم ! جب سے خدائے مجھے ہوا یت دی ہے میں نے اپنے فد بہ کے میرا دامن پاک ہے۔خدائی قتم ! جب سے خدائے مجھے ہوا یت دی ہے میں نے اپنے فد بہ کے محمد کی کو میں کہ ہے کہ کے بعد کسی کو بیند نہیں کیا شدز مان جا جا ہیں۔ میں کوئی بُرا کام کیا اور شاسلام کے بعد کسی کو میں گئی کیا' پھرتم لوگ جھے کس جرم میں قبل کرتے ہو؟''

اس کے باوجود جب باغیوں برکوئی اثر نہ ہوا تو جان نثار کرنے والے حاضر ہوئے۔

حضرت مغیرہ بن شعبہ بڑا نے اس موقع پرعرض کیا "آپ بڑا نامت کا مام اور ظیفہ
بیں اور اس وقت خطرے میں گھرے ہوئے ہیں 'لبذا تمن صور توں میں سے ایک صورت افقیار
فر مائے۔ آپ کے پاس کافی قوت ہے ہم لوگوں کو ساتھ لے کرنگلیے اور مقابلہ کیجیے۔ آپ بن پر
بیں اور وہ فلا دات پر۔ دو مرکی صورت ہے ہے کہ صدر دروازے پر باغیوں کا ججم ہے 'ہم آپ کے
بیل اور وہ فلا درائے پر۔ دو مرکی صورت ہے ہے کہ صدر دروازے پر باغیوں کا ججم ہے 'ہم آپ کے
لیے بیجھے کا دروازہ توڑے دیے ہیں آپ سواری پر بیٹھ کر کمہ کی طرف نکل جائے وہاں جرم میں
لوگ آپ کے خلاف جنگ نہ کریں گے۔ تیسری صورت ہے ہے کہ آپ شام چلے جائے۔ وہاں
کوگ وفادار ہیں اور وہاں معاویہ بین بھی موجود ہیں۔ ان با توں کوئی کر حضرت مثان بی تی فرمایا: 'میں مقابلہ نہیں کرنا چاہتا۔ رسول اللہ شی تی کوئی ہے سر پھر نوگ وہاں جس کی وجہ سے
فرمایا: 'میں مقابلہ نہیں کرنا چاہتا۔ رسول اللہ شی تی کوئی ہے سر پھر نوگ وہاں جس کی وجہ سے
ادادے سے باز نہ آپ کیں گے اور شام نہیں جاؤں گا کیونکہ ہے سر پھر نوگ وہاں بھی اپنے جس کے
ادادے سے باز نہ آپ کیں گے اور شام نہیں جاؤں گا کیونکہ اس صورت میں جوار رسول سے تی تی ہوٹ ہوٹ جائے گا جو بی مقابلہ نہیں۔ '

غرض بید که حضرت عثمان بھی نے کسی کواپی خاطر ہتھیا راٹھانے کی اجازت نہ دی بلکہ فرمایا کہاس وفت جوشخص اپنا ہاتھ رو کے گا اور کسی قتم کا ہتھیا راستعال نہ کرے گا وہ میراسب سے بڑا خبرخواہ ہوگا ،اور نہ ہی مدینہ چھوڑ کر کہیں اور جانا گوارا کیا۔



حضرت عثمان والتو كوآ تخضرت ماليليل كيشين كونى كمطابق الني شبادت كالإراليقين

ہوچکا تھااور آپ ﷺ صبر کے ساتھواس کا انتظار کر رہے تھے۔ یا غیوں کے بڑھتے ہوئے غصے اور جوش کود مجھتے ہوئے اس یقین میں اضافہ ہو گیا تھا اور آپ جھٹنے نے اس کی تیاری بھی شروع کردی تقی۔ جعد کے دن روز ہ رکھا۔ایک یا جامہ (جے آپ نے بھی نہیں پہنا تھا۔ آپ اٹھا یہ ہیشہ تہر پہنا کرتے تھے اس دن شرم و حیا کے اس پیکرنے یا جامداس لیے پیبنا کہ دوران شہادت یا شہادت کے بعد کہیں آ ب طابق کی شرم گاہ پر ہندنہ ہوجائے ۔ سجان اللہ ) زیب تن کیا۔ ہیں غلام آ زاد کیے اور كلام الله كھول كر تلاوت كلام ياك بيس مشغول ہو گئے۔اس وقت تك قصرِ خلافت كے بھا تك يرحصرت امام حسين جائز، عبدالله بن زبير جائز ، محد بن مسلم جائز اور بهت عام حاله كرام جائز ك صاحبزادے باغیوں کورو کے ہوئے تھے جس کی وجہ ہے معمولی ساکشت وخون بھی ہوا۔ جب باغیوں کواندر داخل ہونے کی کوئی صورت نظرندآئی تو انہوں نے پھاٹک میں آگ لگا دی اور پھھ لوگ قصرِ خلافت کے قریب دوسرے مکانوں پر ہے ہوئے ہوئے او پر چڑ دو گئے اور پھرا ندر داخل ہو گئے ۔حضرت عثمان جھ تا وت قر آن مجید میں مع**روف تھے۔** باغیوں میں بخت اشتعال تھا ایک شخص نے حملہ کیااور کلام یا ک کو یا وَں سے تھکرا دیا۔ دوسر مے مخص کنانہ بن بشرنے آپ جھٹنا کے ما تنے پر لو ہے کی سلاخ مار دی کہ آپ بڑی چکرا کر گریڑے۔خون کا فوارہ کلام یاک پر جاری ہو گیا جس کے بعد ہی ایک تیسر مے خص عمر و بن انحمق نے سینے پر چڑھ کر کئی وار کیے۔ آپ بڑاؤ کی ژوجہ محتر مدحضرت نا کلہ بیجانے کے لیے دوڑیں تو ایک باغی کی تلوار کے دار ہے ان کی تبین انگلیال تقیلی ے اڑکئیں۔ پھرایک اور مخص سودان بن حمران نے لیک کرآپ بھڑڑ کوشہید کر دیا۔ میرحادثہ جمعہ کے دن ۱۸۔ ذوالحبہ ۱۳۵ کو پیش آیا۔ بیشتر صحابہ کرام چھھ جج کے فریف کی ادا میگی کے لیے مکہ گئے ہوئے تھے اور مدینہ بیں ان کی عدم موجود گی کے باعث مدینہ پر باغیوں کا قبضہ تھا۔ دودن تک آپ چھٹو کی لاش ہو تھی پڑئی رہی۔جو چند صحابہ چھٹے مدینہ میں موجود تھے بلوائی ان کی ایک نہ چلتے ویتے تھے۔ ہالآخر حضرت علی اللہ نے باغیوں کو شدید برا بھلا کہا اور دیگر صحابہ كرام بن الله كالتقط كر حصرت عمّان و والنورين الله كان فن كا انتظام كروايا\_صرف ستره

آ دمیوں کی جماعت نے خفیہ نماز جنازہ اوا کر کے جنت اُبقیع کے نزد یک انہیں حس کوکب میں وفن کیا اور ہاغیوں کے خوف سے قبر کا نشان تک چھپادیا۔شہادت کے وفت آپ جنائی کی عمر بیاس سال متھی اور خلافت کو پچھ کم بارہ سال ہوئے تھے۔

حضرت عثمان بن کھنے کی حسرت ناک شہادت نے اسلام پرالی ضرب لگائی کہ مسلمانوں کا اتحاد چکنا چور ہوگیا اور اسلام کے مستقبل پراس کے بڑے بڑے اثر ات مرتب ہوئے۔

ار ات عثمان عنى ولا الله كالمرات كالرات

آپ بڑات کی شیادت کے افسوں ناک نمانگے کے بارے میں سب کوا نفاق ہے۔ حضرت صد ایفد بڑات کے اس خبر کو سنتے ہی فر مایا: 'عثمان بڑائی کی شیادت سے وہ رخنہ بیدا ہوگیا ہے جسے بہاڑ ہجی بندنیس کرسکتا۔''

عبدالله ابن اسلام بن نون نے کبا: '' آج عرب کی قوت کا خاتمہ ہوگیا۔'' خود حضرت عثان بھی نے باغیوں کو مخاطب کر کے فر مایا تھا۔'' یا در کھو! اگرتم نے جھے قبل کر دیا تو بخدا پھر تا قیامت نہ ایک ساتھ غباد کرسکو گے۔'' حقیقت یہ ہے کہ آپ بڑائین کی شہادت کا واقعہ بہت ہی تقیین تھا۔ اس نے مسلمانوں کے دینی اتحاد کو یارہ یارہ کر دیا۔ وہ گروہوں اور جماعتوں میں بٹ کر فرقوں اور قبیلوں میں تقییم ہو گئے۔ ان کی قوت بجائے اس کے کہ کا فروں کے مقابلے میں صرف ہونے گئے۔ ان کی قوت بجائے اس کے کہ کا فروں کے مقابلے میں صرف ہونے گئی۔

صحابہ کرام جن ایک عام ہے جینی بیدا ہوگئی تھی۔حضرت علی جن نے جب بی جبر سی تو دونوں ہاتھا تھا کرفر مایا: ''خدایا! میں عثمان جائے کے خون سے بری ہوں۔''

 ہے اختیار رونے گئے اور کہا'' آج رسول اللہ ﷺ کی جانشینی کا خاتمہ ہوگیا۔اب یاوشاہت کا دور شروع ہوگا۔'' اس طرح حضرت زید چھٹو بن ٹابت اور حضرت ابو ہر رہے ہوٹٹو بھی اس سانسے پر زار وقطار رونے گئے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فر مایا: ''عثمان بڑتے وصلے ہوئے کپڑوں کی طرح یاک وصاف ہو گئے۔''

ریت مقیقت ہے کہ حضرت عثمان غنی جائے کی شبادت کے بعد مسلمانوں کے اتحادادر وحدت میں جودراڑ پیدا ہوئی وہ آئے تک پڑند ہوئی اور مسلمان فرقوں گروہوں اور مسلکوں میں تقسیم در تقسیم ہوتے ہے۔ ہوتے ہادر ہوتے ہے جارہے ہیں۔

### فقراورسلاسل عثمانيه

تقوف میں حضرت عثمان عنی دائیڈ کو "عارفین صابر" کا امام سمجھا جا تا ہے۔ رسالہ قشیریہ میں ہے کہ آپ بڑی بمیشہ قادر مطلق کے مشاہدہ میں غرق رہنے تھے اور آپ بڑی نے اپنے صبر وقبل سے مسلمانوں کو بہت بڑی خون ریزی ہے بچائے رکھا اور تازک ترین صورت حال میں بھی اپنی شہادت قبول کرلی کین مسلمانوں میں تصادم نہ ہونے دیا۔

الله اوراس كارسول التي الي التي عاشقانِ صادق كوجو باطنى نزانے عطافر ماتے ہيں و ولامحدود و لاز وال ہوتے ہيں۔ يمجو بانِ بارگاور ب العالمين سخاوت جن كاوصف ہے اشاعت وين جن كا مقصد ظاہرى و باطنى حيات ہے اور طالبانِ مولى كى رہنمائى جن كافريضہ ہے اس باطنى فزانے كو رہتی و نیا تک آنے والے طالبانِ صادق میں با ننتے رہیں گے۔ اس باطنى فیض كو آ گے نتقل كرنا ہى مما سل طریقت كا بنیاوى مقصد ہے۔ تمام سلاسل طریقت حضور علیہ الصلوق والسلام كى وات مقام سلاسل طریقت حضور علیہ الصلوق والسلام كى وات سے شروع ہوكران كے خلفا كے ذريعے امت تک يہنچتے ہیں۔ حضرت عثمان غنى جائے كاسلسله عثمانيہ نوسلاسل بر مشتمل ہے جن ہیں ہے چند كا جامع و كركت بطریقت میں موجود ہے۔ سلسله عثمانيہ نوسلاسل برمشتمل ہے جن ہیں ہے چند كا جامع و كركت بطریقت ہیں موجود ہے۔ سلسله عثمانیہ نوسلاسل برمشتمل ہے جن ہیں ہے چند كا جامع و كركت بطریقت ہیں موجود ہے۔ سلسله عثمانیہ

### المنظاعة رايشدين المنظمة المنظ

سلسله عثمانيه قلدوسية سلسله عثمانيه حنفية سلسله عثمانيه كريمية سلسله عثمانيه سعيدية سلسله عثمانيه مداربيه حضرت عثمان غني ولي المني خلافت اين خليفة صادق حضرت ابوعبد الرحمن والفيز كوعطا فرمائی جنہیں بعد میں حضرت علی چھڑ ہے بھی ایک مرتبہ و مقام کی خلافت حاصل ہوئی۔ انہی حضرت ابوعبدالرحمٰن والنفي سے تمام سلاسل علمانية آ كے برجے حضرت ابوعبدالرحمٰن ولائف سے حضرت ينخ عاصم بن الصمد بينيد كوبي خلافت منتقل بوكى -حضرت عثان والفيز كوقر آن مجيد يرجو قدرت وجامعیت حاصل ہوئی وہی آ ہے جھڑا اپنے خلفا کو بعداز تربیت ان کی استعداد کے مطابق عطافرماتے ہیں جس کی قوت ہے وہ اپنے مریدین کی تربیت کرتے ہیں اور قرآن مجید کے واسطے ے انہیں حضور علیہ الصلوق والسلام ہے ایک نسبت پیدا ہوجاتی ہے۔ ل اگر چەسلىلەغانىيەمىزە عثان جان كاپناسلىلەطرىقت بىرس كۆر يەن مخار بىل كىكار بىل كىكار بىل كىكن سلىلە سروري قادري حضور عليه الصلوة والسلام ع بلاواسط فيض حاصل كرفي والا ايما سلسله ه جوسرور كائتات التأليال كانست كي وجه عارول خلفا كامنظور نظر براس تعلق ركف والعالبان مولی ان جاروں خلقا ہے قیض اور تا ٹیر حاصل کرتے ہیں جیبا کہ" صدیث ول" میں سلطان العارفين حضرت بخي سلطان باحو بهيية كے اقوال كے حوالے ہے ثابت كيا كيا۔ سلسلہ سروري قادري اوردوسرے سلاسل کے ساللین حصرت عثمان عنی جائے کی نگاہ اور توجہ ہے "صفت شرم دحیا" میں کامل ہوتے ہیں اس طرح ہم یوں کہد کتے ہیں کہ آ ب دین کا فیض بھی تمام سلاسل میں جاری ہے۔ الله تعالیٰ تمام امت کوحضور علیه الصلوٰة والسلام اوران کے اصحاب بڑاتھ کی پیروی واطاعت کے ساتھ ساتھدان کے باطنی خزائے سے فیض حاصل کرنے کی تو فیق بھی عطافر مائے۔(آمین)

# ٥٥٥ خليفه راشد جهارم ١٥٥٥

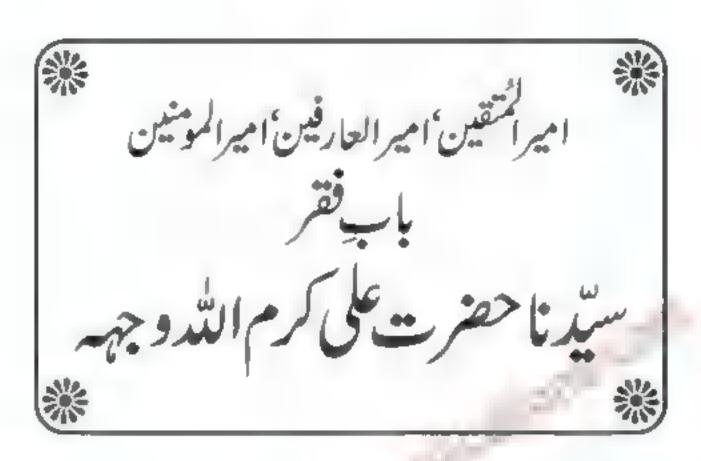

آ پ بڑائیز رسول اکرم سی اللہ الوطالب میں سال جھوٹے ہیں۔ آپ بڑائیز کے والد کا نام ابوطالب تھا اور آپ بڑائیز کے والد ابوطالب خلائیز کو بہت

بیارے تھے۔ حفرت عبدالمطلب بی و فات کے بعد حضورِ اکرم بی بی بورش حفرت ابو طالب بی بی بردی مجت اور جا تاری کے ساتھ کی۔ آپ رسول اکرم بی بی بی برکرتے اور ہروت اپنے ساتھ در کھتے۔ تجارت پر جاتے تو ساتھ لے جاتے اکیلا نہ جھوڑتے۔ شعب ابی طالب کے بین کھن سال آپ نے حضورا کرم بی بی بی کہ اس تھ گرارے کی اگر آکا ساتھ نہ جھوڑا۔

کھن کھن سال آپ نے حضورا کرم بی بیدائش خانہ کعیہ ہیں ہوئی اس لیے آپ بی بی کو کو اور کعیہ بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ کی پیدائش خانہ کعیہ ہیں ہوئی اس لیے آپ بی بی کو کو کو کو کہ بھی کہا جاتا ہے۔ روایت ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمیۃ بنت اسد بن ہاشم خانہ کعیہ کا طواف کررہی تھیں کہ درو زہ شروع ہوگیا۔ اس وقت خانہ کعیہ کی ویوارشق ہوئی جس کو کوئی اور نہ دکھ سکا۔ آپ نے خانہ کعیہ کے اندر داخل ہوگئیں اور و بین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی والدہ باسعادت ہوئی۔ آپ کرم اللہ وجہہ ماں باپ دونوں کی طرف سے باشی ہیں۔ آپ برائو کی والمدہ ماجدہ ایمان کے نورے منورہو کی ۔ جدیہ طعیہ بیں وفات پائی۔ جنت البقیج بیں وفات پائی۔ جنت البقی بین یا یا اور اُن کی میت کے مور کوئی میا۔ آپ کوئی تو حضورا کرم بی بی بی وفات پائی۔ جنت البقیج بیں وفات پائی۔ جنت البقیج بیں وفات پائی۔ جنت البقیج بیں وفات پائی تو حضورا کرم بی بی بی بی وفات پائی تو حضورا کرم بی بی بی بی بی وفات پائی۔ جنت البقیج بی وفات پائی تو حضورا کرم بی بی بی بی بی وفات پائی۔ جنت البقیج بی وفات پائی تو حضور کرفر مایا:

"اے میری ماں اللہ آپ بر رحم کرے آپ میری ماں کے بعد ماں تھیں اُپ کوخود لباس کی ضرورت ہوتی تھی لیکن آپ فود لباس کی ضرورت ہوتی تھی لیکن آپ میری ماں ہے بہناتی تھیں۔ آپ کوخود کھانے کی ضرورت ہوتی تھی لیکن آپ مجھے کھلاتی تھیں۔"

آپ کا نام علی اور القاب اسد اللهٔ حیدر اور مرتضی اور کنیت ابوالحن اور ابوتر اب ہے۔

تراب کے معنی مٹی کے بین ابوتر اب بینی مٹی کا باپ ۔ بیکنیت آپ بڑاؤ کو بہت بہند تھی ،اس کنیت کی وجہ تسمید ہیں ہے کہ ایک بارحضور اکرم سے آپ بی تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت علی کرم اللہ و جہد زمین پر سور ہے ہیں اور پوراجسم گرد آ لود ہے آپ سے تقلیم نے حضرت علی بڑاؤ سے کا طب ہوکر فر مایا: "ابوتر اب اٹھؤ" اس دن سے بیکنیت مشہور ہوگئی۔

حضرت ابوطالب كثيرالعيال تصادر مالى حالت بهى كمز درتقي \_الله كرسول ملتقليم كوأم

المونین حفرت عباس کا تو ہے جا ہرہ کا تھے تکا تھے تکا کے بعد فارغ البالی نصیب ہوئی تو آئے نے اپنے المونین حفرت عباس کا تو ہے سامنے یہ تجویز پیش کی کہ حضرت ابوطالب بھاتوں کی مالی حالت انھی خیس کہ کہ ہزا ہے ان کا بو جھ بانٹ لیمنا چاہیے ۔ اس فیصلہ ہوا کہ ایک جیے جعفر کی پرورش حضرت عباس کھو کریں گے اور علی جھو کی پرورش حضور سی الیا ہے نہ ہے نہ ہے اس طرح خوش عباس کھو کریں گے اور علی جھو کی پرورش حضور سی الیا ہے نہ ہے کہ اس طرح خوش کی تعدید کا کہ اس طرح خوش کی تعدید کے اس طرح خوش کی تعدید کی ہے تعدید کی اس کے اور علی کا منات کے لیے رحمت بن کر آئے تھے پھر حضرت ابو طالب کی تو کہ اس کے انتقال کے اس اور دا دا عبد المطلب کے انتقال کے بعد آ ب سی بھیشدان کی ضروریات کو اجمیت دی۔ حضرت علی کرم اللہ و جہد کی والا دت پر حضور سی تھی ہے ہے ان کے منہ میں ابنا لعاب دبن ڈالا ، اپنی حضرت علی کرم اللہ و جہد کی والا دت پر حضور سی تھی ہے ان کے منہ میں ابنا لعاب دبن ڈالا ، اپنی خوسے نے لیے ان کے منہ میں ابنا لعاب دبن ڈالا ، اپنی خوسے نے لیے ان کے منہ میں ابنا لعاب دبن ڈالا ، اپنی خوسے نے لیے ان کے منہ میں ابنا لعاب دبن ڈالا ، اپنی زبان چوسے کے لیے ان کے منہ میں ابنا لعاب دبن ڈالا ، اپنی ذبان چوسے کے لیے ان کے منہ میں رکھی اور ان کا تا م بھی حضور سی تی تی تو کر کیا۔

حفنور ما تقالیم کی بعثت کے وقت حضرت علی کرم اللّدو جبہ کی عمر دس سال تھی اور وہ کا شان م نبوی میں ہی پرورش پار ہے تھے۔اس کڑ کہن کی عظمتوں کا کیا ٹھکا نہ چو جامل وتی سائی آبیم سایہ بسر ہوا!



رسول الله: "بيالله كا دين ہے۔ اس نے اسے اپنے ليے پسند كيا ہے اور اس كى تبليغ كے ليے ارسول الله : "بيالله كا دين ہے۔ اس نے اسے اپنے كے اپند كيا ہے اور اس كى تبليغ كے ليے اپند رسول بھیجے ہیں۔ میں تمہیں اللہ وحدہ لاشر يک پرايمان لانے كی دعوت و يتا ہوں۔ "
حضرت علی كرم اللہ و جہد نے بيان كر قور أاسلام قبول كرليا أس وقت آپ كرم اللہ و جہد كی عمر مبادك وس سال تھی۔

حضرت على كرم الله وجبه نے ابتدامي اپنے ايمان كواپ والدے پوشيده ركھا۔ آخر بيدا ذاكيك روز
اس وقت فاش ہوگيا جب حضرت ابوطالب جن نے اپنے جينے على النظا كو امام الانبيا كے ساتھ مكه كى
اك وادى ميں نماز اواكرتے و كيوليا۔ پہلے تو وہ عالم جيرانی ميں و كيھتے رہ گئے۔ پھر حضور سائن آليز اسے
ايک وادى ميں نماز اواكرتے و كيوليا۔ پہلے تو وہ عالم جيرانی ميں و كيھتے رہ گئے۔ پھر حضور سائن آليز اسے
ايوجھنے لگے : " بيادے جينے ايركيا وين ہے؟ جوتونے اختيار كرليا ہے؟"

حضور سائیراً اور اس کے رسولوں کا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جمھے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ میر سے بھیا!

ہے۔ یہ جارے باپ ابرا بیم کا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جمھے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ میر سے بھیا!

آ ب اس بات کے زیادہ تق دار بین کہ آپ کواس دین کی طرف بلاؤں اور اس دین تی کو قبول کرنا

سب سے بروہ کر آپ کا حق ہے۔ آپ اسے قبول کریں اور میری مدوجھی کریں۔''
معرت ابوطالتِ نے جواب دیا: میر سے جھیجے! میں اپنے آ با واجداد کے دین کو قبیل چھوڑ سکا۔
لیکن بخدا! جب تک بین زندہ ہوں کوئی شخص تمہیں تک یف نبیل پہنچا سکتا۔''

اس کے بعد حضرت ابوطالب نے روئے تن اپنے بیٹے کی طرف کرتے ہوئے کہا: ''اے علی ؓ! انہوں نے تمہیں خیر کی طرف بلایا ہے ان کا دامن مضبوطی سے پکڑے رہنا۔''
اب حضرت علی کرم اللہ و جبہ بورے اطمینان قلب کے ساتھ دین اسلام کی پاکیزہ راہوں پرگامزن ہوگئے کیونکہ دل میں والد کی طرف سے جو کھٹکالگا ہوا تھا وہ ختم ہوگیا۔



تین سال متواتر خفیہ تبلیغ کا سلسلہ جاری رہا۔ تین سال کے بعد رہ قدوی نے اپنے

بیارے حبیب کوفر مایا: ''(اے پیمبر) اپنے رشنہ داروں کوعذاب آخرت سے ڈرایے۔''

بیسٹنا تھا کہ سب نے منہ پھیر لیے۔حضرت علی بڑاؤ جو ابھی سن بلوغت کو پہنچے تھے ، بھی وہاں موجود تھے۔وہ اٹھ کھڑ ہے ہوئے اور بلاخوف وخطر کہنے لگے:

''یارسول الله سائیلیا ایس آپ کی مدوکروں گا اور جو شخص آپ ہے جنگ کرے گا اس سے جنگ کروں گا۔''

حضرت علی کرم اللہ و جبہ کا میں کا اوگ از راہِ مستخرسر ہلانے ہیں۔ یجھ لوگ حقارت سے مسکرانے گئے۔ یکھ لوگ حقارت سے مسکرانے گئے۔ وہ حضرت علی کرم اللہ و جبہ کی کسنی اور جسمانی کمزوری کا ندائی اڑا رہے ہتھے۔
ان کی نظر کمسنی اور جسمانی کمزوری پر تو تھی 'لیکن وہ اس توب ایمانی کا ادراک نہ کر سکے جو اس بلوغت کی طرف بڑھتے ہوئے ابوطالب کے لخت جگر نے صحبت مصطفوی سائے گئے ہا میں رہ کر حاصل کی تھی۔ سب بہتے ، ندائی اڑا تے اپنے گھروں کو چال و ہے۔



الله تبارک تعالی نے جب اپنے جلیل القدررسول حضرت محمد طابقی کومکہ مرمدے ہجرت کر کے مدینہ منورہ جانے کی اجازت دی اس وقت مشرکین مکدنے اپنے ایک خفید اجلاس میں

فيصله كرلياتها كهتمام قبائل سے جوان متخب كر كے الله كے رسول مانتيان كے كھر كا كھيراؤ كرليا جائے اور یکبارگی حملہ کر کے قبل کر دیا جائے۔جس رات آئے کو گھر چھوڑ کر رفیق نبوت حضرت ابو بھر صدیق والنو کے ساتھ سفر ججرت برروانہ ہوتا تھا ،اس رات مشرکین مکدنے کاشانہ نبوی ساتھیا کا تھیراؤ کررکھا تھا۔حضورعلیہالصلوٰۃ والسلام کے پاس ابلِ مکہ کی امانتیں تھیں۔آپ امانتیں مالکوں کولوٹا نا جا ہے تنے اس لیے حصرت علی کرم اللّٰہ و جبہ کوا ہے بستر برسونے کے لیے کہا۔حصرت علی كرم الله وجبه بلاتر و وّ اس كے ليے تيار ہو گئے عالانكه ان كوعلم تھا كەحضور عليه انصلوٰ ۃ والسلام كے علے جانے کے بعدمشرکین ان کی جان بھی لے سکتے ہیں۔آپ اللہ ان حضرت علی کرم اللہ و جہد کو ہدایت فرمائی کہ امانتیں مالکوں کولوٹانے کے بعدتم بھی جرت کر کے مدینہ چلے آنا۔ حضور ساتین نے حضرت کی کرم اللہ وجہدی اندرونی کیفیات کا جائزہ لینے کے لیے فرمایا: "اے علی ( کرم اللہ و جبہ )! کیاتم اس بات پر راضی ہو کہ دشمن جھے تلاش کرے اور نہ پاسکے اور تجھے یا لے اور شاید جاہل جلدی میں تمہاری طرف دوڑ کر آئیں اور تمہیں قتل کر دیں ۔'' عاشق مصطفیٰ حصرت علی کرم الله وجبه عرض کرتے لکے: ''جی! بیار سول الله! میں اس بات پرراضی ہوں کہ میری روح حضور مزاندہ آؤم کی روح مبارک کی حفاظت میں کام آجائے اور میرانفس حضور کی ذات پر قربان ہو جائے۔ کیا میں زندگی سے بجر اس کے محبت کرسکتا ہول کہ وہ حضور مانظیام کی خدمت میں گزرے حضور مانظیام کے ادامر ونواہی کی بجا آ وری میں صرف ہو۔ حضور النائية كدوستول كي محبت اورد شمنول سے جباد كرنے ميں كز رجائے۔ اگر بيامور شہوتے تومیں ایک لحدے لیے بھی اس دنیا میں زندہ رہنا پہند نہ کرتا۔''

رسول الله مالي في ين كرفر مايا:

" تیرے اس کلام کی تقدیق لوج محقوظ کے مؤکلین نے کی ہے اور انہوں نے اس بات کی مجھی تقدیق کے ہے اور انہوں نے اس بات کی مجھی تقدیق کی ہے کہ جوثو اب دار القرار میں اللہ تعالی نے تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے اس کی مثل نہ کسی نے سی اور نہ کسی کے ذبین میں اس کا تصور آیا۔"

اے مدعیانِ عشق وجنوں۔ پرستارانِ عقل وخرد! حصرت علی فرائیز شیرِ خدا کے جذبہ فدائیت کو

ملاحظہ کرو۔ لذہ یہ آشنائی کی اس آنج کو محسوں کروجس نے حضرت علی جاتئے شیر خدا کوجہم تو کیاا پی
روح بھی شی رسالت سائٹ لیا ہے و با دار فدا کرنے پر آ مادہ کر دیا۔ ید کی چاوتو یہ بھی ویکھو کہ خالتی
کا کنات اور حبیب خالتی کا کنات و فاشعاروں اور جا نگاروں کی کس طرح پذیرائی فر مایا کرتے ہیں۔
حضرت علی شیر خدا جائئے رسول مکرم سائٹ پیلے کی چا دراوڑھ کران کے بستر پر جو لذیم یا کیس ان کا شار حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے نبی کر یم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے بستر پر جو لذیم یا کیس ان کا شار حضرت علی جائے وہ دات بھر علی جائے ہوئی تو مشرکیوں مکہ کو پہتہ چلا کہ جس گو ہر مقصود کے حصول کے لیے وہ دات بھر علی جائے ہا تھیں۔
علی جائے ہا نہیں ہے جو بی تو مقدم با ہر نکالیس کے درجنوں آلواریں برق کی ما نند کوندیں کی اور اپنا مقصد پالیس گی ۔ بیک کو ہو ہا تھے ۔ جب نبی سائٹ کیا ہے کہ درجنوں آلواریں برق کی ما نند کوندیں کی اور اپنا مقصد پالیس گی ۔ بیکن گھر ہے جس نبی سائٹ کیا ہے کہ درجنوں آلواریں جو کت سے کہا اور اللہ کا صرہ کرنے والوں کے اوسان خطا ہو گئے ۔ جس نبی سائٹ کی کوڈر ایا دھمکایا۔ بخت سے کہا اور اللہ کے درسول سائٹ کیا ہے کہ ارے بیس بو چھالیکن شیر خدائے ان کو بھونہ بتایا۔

حضرت علی کرم اللہ وجہد نے لوگوں کی امانتیں ان کے سپرد کیس۔ ذرہ ذرہ کا حساب بے باک کر دیا اور ایک رات یا پیادہ حجب کر مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوگئے۔ اتنی لیمی مسافت یا بیادہ اور تبنا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہد منزل عشق پررواں ووال عضاور بقول شاعر کہ:

مسافت یا بیادہ اور تبن تنہا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہد منزل عشق پررواں ووال عضاور بقول شاعر کہ:

میں کہاں جاتا ہوں مجھے محشق لیے جاتا ہے

سرور کا کنات صلی اللہ علیہ وہ آلہ وسلم ابھی قبا میں تشریف فرما ہے کہ حضرت علی الرتفنی بھا اللہ خیر خدا بھی گئے۔ اگر چہ پاؤں میں آ بلے پڑ چکے تھے، لباس تار تار تھا، سفر کی صعوبتوں نے نڈھال کر رکھا تھا، لیکن روح مطمئن تھی کہ منزل عشق یا چکی تھی۔ اللہ کے رسول سائن آلیا ہے نے راہر ومنزل عشق کو دیکھا تو ویکھتے ہی رو گئے۔ آسموں میں اشک اللہ آئے کین حضرت علی جھاتے کی محبت کے جذبات ان پرغالب آگئے آئے کامیس فرط میں من گئیں۔ بھائی کو سینے سے لگالیا اور بے شار دعاؤں سے ان کا دامن بحردیا۔ حضرت علی جھٹے کی سفر کی ساری کلفتیں مٹ گئیں۔

#### حضرت على بدائفيَّة كا سيّدة النساحضرت فاطمه ذاليجنائت تكاح

محسن انسانیت مرور کا کات سی بہت پیار تھا وہ سیدۃ النسا العالمین ہیں۔ ان کی ولادت کے فاطمہ بین تھا۔ حضور کو ان سے بہت پیار تھا وہ سیدۃ النسا العالمین ہیں۔ ان کی ولادت کے بارے میں دو تول ہیں۔ اول یہ کہ ان کی ولادت بعث سے پانچ سال قبل ہوئی اس وقت حضور طاقبین کی عمر 35 سال تھی۔ دوسرے قول کے مطابق ان کی ولادت کے وقت حضور سی تیانی کی عمر 41 سال تھی۔ دوسر حقول کے مطابق ان کی ولادت کے وقت حضور سی تیانی کی عمر 41 سال تھی۔ دوسر حقول کے مطابق ان کا سندولادت ا۔ بعث بنا ہے۔ حضور سی تیانی کی عمر 41 سال تھی۔ دوسر حقول کے مطابق ان کا سندولادت ا۔ بعث بنا ہے۔ حضور سی تیانی کی عمر 4 سی کی عمر 4 سی کی عمر 5 سی رہتے ہے جوا اور مجھی صاحبز او بین حضرت واطمہ بی خاتون اور حضرت میں میں رہتے ہے بعد دیگر ہے۔ حضوت عنان غنی بی تی ہو ہے ہوا۔ حضرت واطمہ بی خاتون بیکن حضور سی بلوغ کو پہنچیں تو قریش کے اعلی خاندانوں سے متعدد سر داروں نے دشتہ طلب کیا جنت جب بن بلوغ کو پہنچیں تو قریش کے اعلی خاندانوں سے متعدد سر داروں نے دشتہ طلب کیا لیکن حضور سی بلوغ کو پہنچیں تو قریش کے اعلی خاندانوں سے متعدد سر داروں نے دشتہ طلب کیا لیکن حضور سی بلوغ کو پہنچیں تو قریش کے اعلی خاندانوں سے متعدد سر داروں نے دشتہ طلب کیا لیکن حضور سی بلوغ کو پہنچیں تو قریش کے اعلی خاندانوں سے متعدد سر داروں نے دشتہ طلب کیا لیکن حضور سی بلوغ کو پہنچیں تو قریش کے ایک جوالند جا ہے گاوہی ہوگا۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ جوان تھے ایسی کوئی نکاح نہ کیا تھا۔ ان کی وئی آرزوتھی کہ میہ سعادت عظمی ان کے حصر میں آئے کیکن اپنی مفلوک الحالی اور تہی دامنی کا احساس کر کے دل مسوس کررہ جاتے میٹے رشتہ طلب کرنے کی جرائت نہ ہوتی تھی۔ باپ کا سامیہ تو سر پر تھانہیں حضور سے تھا اللہ کی آغوشی شفقت میں پرورش بائی تھی۔ نہی رؤف رحیم کی خویتے بندہ نوازی سے امیدیں وابستہ کر کر گئی ہے۔ نہی رؤف رحیم کی خویتے بندہ نوازی سے امیدی وابستہ کر کر گئی ہے۔ نہی رؤف رحیم کی خویتے بندہ نوازی سے امیدی وابستہ کر کر گئی ہے۔ نہی دونر چند صحابہ کرام ڈور کے منظر رحیت بھی حضرت فاطمہ بھی نے فرما تھے محضرت ابو بکر صحابہ کرام ڈور کے تھا کہ منظر میں تشریف فرما تھے محضرت ابو بکر صحابہ کرام ڈور کے تھا کہ منظر میں انگر ہو بیشتر میں بھی انہو گئی اور حضرت عام فاروق جھی خواتی ہو سے سیدنا صدیق اکبر ڈور کی منظر کے فرما یا اکثر و بیشتر شرفا قریش نے معضرت فاطمہ بھی خاتو ہی جنت کے دشتہ کے لیے در بار مصطفوی میں تھی تھی ہیں۔ درخواست کی ہے کیکن کی کوشیت جواب نہیں ملا۔ ایک حضرت علی ڈور پاتی ہیں جو خاموش ہیں۔ درخواست کی ہے کیکن کی کوشیت جواب نہیں ملا۔ ایک حضرت علی ڈور پاتی ہیں جو خاموش ہیں۔ درخواست کی ہے کیکن کی کوشیت جواب نہیں ملا۔ ایک حضرت علی ڈور پاتی ہیں جو خاموش ہیں۔ درخواست کی ہے کیکن کی کوشیت جواب نہیں ملا۔ ایک حضرت علی ڈور پاتی ہیں جو خاموش ہیں۔ درخواست کی ہے کیکن کی کوشیت جواب نہیں ملا۔ ایک حضرت علی ڈور پاتی ہیں جو خاموش ہیں۔

شائد وہ اپنی تنگ دی کی وجہ ہے ایسانہیں کر پائے۔ ہمیں ان کی حوصلہ افز ائی کر کے حضور سائلیا ہے کی خدمت میں بھیجنا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق جائل اور حضرت سعد بن معافر التائی نے ان کے خیال کی تصدیق کی۔ تینوں حضرت علی جائل کے گر تشریف لے گئے پتہ چلا کہ اور نمنی لے کرکسی انصاری ووست کے باغ کو پانی ویے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ بیلوگ کنو کیس پر چلے گئے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کوحضور سائلی ہی خدمت میں حاضر ہونے پر آ مادہ کرنے گئے۔ ہمدرداور علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی آئیس اشکبار ہوگئیں کہنے گئے میں اسکبار ہوگئیں کہنے گئے محدرداور معارساتھیوں کی با تیں من کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی آئیس اشکبار ہوگئیں کہنے گئے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی آئیس اشکبار ہوگئیں کہنے گئے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی آئیس اشکبار ہوگئیں کہنے گئے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کوان سامنہ لے کرجاؤں تبی واماں ہوں۔ 'صحابہ جائی آئے الی اعانت کی یقین و ہائی کرا کے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کواللہ کے رسول سائلی کرم اللہ وجہہ کواللہ کے رسول سائلی کی خدمت میں جھیج و یا۔

سیّدنا حضرت علی مرتضی جی وی انسانیت سیّ آلیا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سلام عرض کرنے کے بعدادب داختر ام سے مرجع کا کر بیٹھ گئے۔

حضور التقاليم نے فرمایا: "علی فائل الله الله کے ساتھ شرم و حیاجی ڈو ہے ہو۔ بتاؤ کیا کام
ہے؟" حضرت علی کرم اللہ و جبہ نے ادب واحر ام کے ساتھ شرم و حیاجی ڈو ہے ہوئے لہد بیل
بھد مشکل اینا مدعا رک رک کر بیان کیا۔ س کرانٹہ کے رسول سٹائیلیم کا چبرہ دیکھ لگا۔ آپ سٹائیلیم اینا مدعا رک رک کر بیان کیا۔ س کرانٹہ کے رسول سٹائیلیم کا چبرہ دیکھ لگا۔ آپ سٹائیلیم نے فرمایا: "علی اور اور اور اور ایند و جبہ عرض کرنے گئے:
"میرے مال باپ قربان! آپ میری حالت ہے آگاہ ہیں۔ میرے پاس سوائے تلوار زرہ اور اور تین تبہاری اہم ضرور تیں ہیں۔ مضور سٹائیلیم نے فرمایا: "تکوار اور اور فرخی تنہاری اہم ضرور تیں ہیں۔
میں زرہ کے وض فاطمہ (رفیع) کا نگاح تم ہے کرنے کو تیار ہوں۔"

دونوں کا عقد فر مایا۔ حضور سے تقان بر حضرت علی کرم اللہ وجہدارہ کوفر وخت کرنے کے لیے گئے۔ حضرت عثمان بر تھی نے وہ زرہ مجھے دامول چارسو درہم میں خرید کی۔ حضرت عثمان فی بی بیٹے ہوئے زرہ واپس حضرت عثمان فی بیٹی جب رقم اوا کرکے زرہ واپن جفرت علی کرم اللہ وجہد کے زرہ واپس حضرت علی کرم اللہ وجہد نے زرہ اور رقم دونوں اللہ وجہد کو دے دی کہ بیمیری طرف سے تخف ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہد نے زرہ اور رقم دونوں چیزیں حضور سائی آبار کی حبت کا واقعہ بیان چیزیں حضور سائی آبار کی جبت کا واقعہ بیان کیا۔ آپ مائی آبار نے حضرت عثمان جی کے دعائے خبری اور رقم حضرت صدیق اکبر جی تو کے لیے دعائے خبری اور رقم حضرت صدیق اکبر جی کے حضرت مالم دیا تھا کے خبری اور رقم حضرت صدیق اکبر جی کے سے سے سے میں دی کہ حضرت فاطمہ جی کے کے ماتھ کے لیے ضروری اشیا خرید لائیں۔ حضرت مالمان فاری جی واور حضرت جال جی دان کے ساتھ گئے۔

سیّدۃ النسا خانون جنت اللّه کے رسول سیّقیام کی بیاری بینی کوحضور کی طرف ہے جو جہیز ملااس میں ایک بان کی جار پائی وو چکیاں دو گھڑے چڑے کا گدا جس میں روئی کی بجائے تھجور کے یتے تھے،ایک مشکیز داورایک جھاگل شائل تھی۔

تکار ترجب 1 ھیں ہوا اور زھتی کی ماہ بعد غزوہ بدر کے بعد ہوئی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم کے پاس اپنا کوئی مکان نہیں تھا جس میں خاتون جنت کو لے جاتے اس لیے وہ کرا یہ کے مکان میں سیّدہ فاطمہ بڑھ کو لے گئے اور چند دن ہر کیے۔ ایک روز حضرت فاطمہ بڑھ کا حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگیں کہ حادث بن نعمان وائٹ کے پاس کی مکان میں ان کا ایک مکان میں ان کا ایک مکان میں بن کو ایک ہو سکے تو آپ ان سے وہ مکان لے کر جھے عطا فر مائے۔ یہ من کرحضور میں گئے ہو ایا: ''حادث نے پہلے کی مکان میرے کہنے پر اللہ کی راہ میں فر مائے۔ یہ من کرحضور میں گئے ہو مایا: ''حادث نے پہلے کی مکان میرے کہنے پر اللہ کی راہ میں وہ بھا گئے۔ یہ اس ابنیں کہنا مناسب نہیں '' حضور میں گئے گئی میا ہے۔ حضرت حادث بڑھ کئی کہ وہ بھا گئے جلے آئے اور عرض کرنے گئے: ''یا دسول اللہ! میں اپنے سارے مکان حضور کی خدمت میں چیش کرتا ہوں 'جو پہند آئے لے لیجئے۔ وہ مکان جو آپ تبول فرمالیں گر چھے اس مکان سے میں جو میرے پاس رہ جائے گئے۔'' حضور میں گئے ہے۔



دعاؤں نے نوازا۔ حضرت علی کرم اللہ وجبداس مکان میں منتقل ہو گئے۔اللہ کے رسول سی اللہ نے اپنی دعاؤں کے ساتھواس خوش بخت جوڑے کونے مکان میں آیاد کیا۔

## ميدان بدر ٥٠

بدریں جب میدان کار زارگرم ہواتو مشرکین مکہ کی طرف سے دہیدے بیٹے عتباور شیبہ میدان میں نظے۔ ان کے پیچھے ولید بن عتبہ بھی فخر ومباہات کے رہز گا تا ہوا لکلا۔ عتبہ نے اپنے بھائی شیبہ کووائیں طرف اور بیٹے ولید کو یا ئیس طرف لیا اور مسلمانوں کوللکار نے لگا۔ ان کے مقابلہ میں انصار کے تین جوان اللہ دب العزت کی قد وسیت کرتر اٹے گاتے ہوئے نظے۔ عتبہ کو جب معلوم ہوا کہ ان کے مقابلہ میں آئے والے قریب گر ایستان کے مقابلہ میں آئے والے قریب کرتر اسٹے گارہ اللہ وجہہ مصرت امیر حمزہ واللہ میں حضرت امیر حمزہ واللہ میں حضرت امیر حمزہ واللہ کی حضرت کی کرم اللہ وجہہ کے اپنے عدمقابل ولید کو تہ بھے کر دیا۔ حضرت امیر حمزہ واللہ کی تشہد کی گر ون اڑ اوی۔ عتبہ اور عبیدہ واللہ میں جوز بر سر پیکار تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجبہ الکر یم شیر کی طرح کر جے ہوئے ان کی طرف بڑھے اور پھر کو یا برق کو تد گئی اور عتبہ کی گرون اٹر اوی۔ عتبہ اور عبیدہ واللہ کی الرق کو تد گئی اور عتبہ کی گرون اٹر اوی۔ عتبہ اور عبیدہ واللہ کی بھرکو یا برق کو تد گئی اور عتبہ کی گرون اٹر اوی۔ عتبہ اور عبیدہ واللہ کی بھرکو یا برق کو تد گئی اور عتبہ کی گری تی ہوئی لائل میدان بدر میں اظر آئی۔



الله كرسول التي المرح مضبوط قدم جمائة عن وواحد من برجم اسلام حضرت مصعب بن عمير بيان كوعطا فرمايا ووجنان كي طرح مضبوط قدم جمائة علم تفاعة عت وجائناري كامظا بروكرر بي تقط فرمايا ووجنان كي طرح مضبوط قدم جمائة علم تفاعة بي جمياسلام بالنمي باتحد من تفام ليا ويشمن في المام ليا تحديث المام بالنمي باتحد من تفام ليا ويال بالخد كرسول التي القد كرسول التي الله فدا كار اسلام كى بالمام كى سعة سع لكا ليا والله كى رسول التي القرارة فدا كار اسلام كى

جانبازیوں کا مشاہدہ فر مار ہے تھے۔ان کوشہاوت ہے ہم کنار ہوتے و یکھا تو حضرت علی کرم اللہ و جہدکو پر چم اسلام تھام لینے کا تھکم دیا۔ آپ ٹیٹن نے جھنڈ اتھام لیا اور جذبہ جہادے سرشار ہو کرنعرہ لگایا '' انا ابو القصح'' جس کا مطلب تھا'' میں باطل کی پشت تو ڑنے والا ہوں۔'' ای دوران لگایا '' انا ابو القصح'' جس کا مطلب تھا'' میں باطل کی پشت تو ڑنے والا ہوں۔'' ای دوران آپ بیٹن کے کا نوں میں مشرکیوں کے علمبر وارطلحہ ابن طلحہ کی آ واز پیٹی جوسلمانوں کولاکار باتھا۔ شیر خدا کی غیرت اسلامی کو گوارانہ ہوا کہ گفر کی لاکار پر خاموش رہیں تیزی ہے آگے ہڑھ کر طلحہ کے میں ضرحہ اس تیزی ہے آگے ہڑھ کر طلحہ کے سامنے جا پہنچ اورائے سنجھنے کا موقعہ و سے بغیر کھوار کا ایک بھر پور وار کر دیا۔ چند کھا تقبل شیخیاں بیسامنے جا پہنچ اورائے وعزی کا بجاری اللہ کے شیر کی ضرب کی تاب نہ لاتے ہوئے زمین پر پڑا بھارے والا لات وعزی کا بجاری اللہ کے شیر کی ضرب کی تاب نہ لاتے ہوئے زمین پر پڑا بڑپ رہا تھا۔ پیئر تخوت کی شرم گا ونگی ہوگئی تھی۔ اس ھالت میں شیرِ خدائے دوسرا وار کرنا مناسب نوا یک وارکی بھی تاب نہ لاسکا تھا اور تر پر تر کے رہا تھا۔ پیئر تو ایک وارکی بھی تاب نہ لاسکا تھا اور تر پر تر کے رہا تھا۔ پیئر تو ایک وارکی بھی تاب نہ لاسکا تھا اور تر پر تر کے رہوند اور کرنا مناسب نوا یک وارکی بھی تاب نہ لاسکا تھا اور تر پر تر کے رہا تھا۔ پیئر تو کی کیشتر و ایک وارکی بھی تاب نہ لاسکا تھا اور تر پر تر کے رشوند اور کی بھی تاب نہ لاسکا تھا اور تر پر تر کی کوشند اور کی بھی تاب نہ لاسکا تھا اور تر پر تر کی کوشند اور کی بھی تاب نہ لاسکا تھا اور تر پر تر کی کوشند اور کی بھی تاب نہ لاسکا تھا اور تر پر تر کی کوشند اور کی بھی تاب نہ لاسکا تھا اور تر پر تر پر کی کوشند اور کی کوشند اور کی بھی تاب نہ کوشند کی تاب نہ کوشند کی تر بھی تو تو کی تاب نے کہ کوشند کی تر بھی کوشند کر کر کی کوشند کی تر بھی تو کی کوشند کی تاب نہ کوشند کر بھی تاب کوشند کی تاب کی کوشند کی تاب کوشند کی تاب کی تاب کوشند کی تر بھی تو کر کی کوشند کی تاب کوشند کی تاب کوشند کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کر تاب کی تاب کر تاب کی تاب کر تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کر تاب کر تاب

غزوه خندق

کے ارادے بڑے خطرناک تھے۔ انہیں یفین تھا کہ وہ مدینہ کی بہتی کو زبر دست حملہ کر کے روند ڈالیس گے اور انل اسلام کو نیست و نا بود کر کے دکھ دیں گئے لیکن جب انہوں نے اپنے سامنے ڈالیس گے اور انل اسلام کو نیست و نا بود کر کے دکھ دیں گئے لیکن جب انہوں نے اپنے سامنے ایک چوڑی اور گہری نا قابل عبور خند ق دیکھی تو زبر لیے سانپ کی طرح بل کھا کر روگئے۔ ان کے سارے منصوبے فاک بیس ل گئے اور انہیں خند ق کے یاری خیمہ ذن ہونا ہڑا۔

الشكر كفار كے شہموارا كثر اپنے گھوڑوں كو دوڑاتے ہوئے خندق كى طرف بڑھتے ليكن اسے عبور ندكر پاتے اور بچ و تاب كھاكررہ جاتے ۔ ايك روز عرب كامشہور ومعروف شہموار عمروبن عبدود تيزى سے گھوڑا دوڑا كر خندق كے پاركود كيا۔ لشكرا سلام سے پچھ دور گھوڑا روك كر " هل من مہاد ذ" كى آ دازيں لگانے لگا۔

عمروا بن عبدود بہت بڑا جنگ جو تھا۔اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ اکیلا ایک سو

سواروں پر بھاری ہے۔ بیسب بچھ حضرت علی شیرِ خدا کو بھی معلوم تھالیکن اللہ کے شیر بھلاکی ہے ڈراکر تے ہیں۔ انہوں نے عمروا بن عبدودکود کے صااس کی لاکارکوسٹااور ذوالفقار کولہراتے ہوئے اس کے سمامنے جا کھڑے ہوئے۔

حضرت علی کرم الله و جہہ نے فر مایا: ''اے عبدود کے بیٹے! مجھے معلوم ہوا ہے کہ تو نے یہ اعلان کر رکھا ہے کہ قریش میں ہے اگر کوئی شخص تجھے سے دو باتوں کا مطالبہ کرے گاتو' تو ایک بات ضرور مان لے گا۔''

عمروا بن عبدود (غرورو تکبرے اکر کر): '' ہاں! میں نے بیا علان کر دکھا ہے۔'' حضرت علی کرم اللہ و جہہ: '' میں تجھ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ تو اللہ اوراس کے رسول پر ایمان لے آ اور مسلمان ہوجا۔''

> عمروا بن عبدود ( نخوت ہے)'' مجھال کی ضرورت نبیں۔'' حضرت علی کرم اللّٰہ و جبہ۔'' کھرآ میرامقا بلہ کریا''

عمروا بن عبدود: "تمبارے والدا يوطالب ہے ميرے قريبي ووستان مراسم تھے اس ليے ميں نبيس جا ہتا كەتۇمىرى تموار كالقمد ہے۔"

حفزت علی کرم الله و چہہ:" لیکن میں اس بات کو بہت پہند کرتا ہوں کہ میری ذوالفقار تیری گردن کاٹ ڈالے۔"

یہ سنتے ہی کافر آپے ہے باہر ہوگیا۔ عالم و بواگی میں گھوڑے ہے کو گیا۔ اس کی کونجیں
کاٹ ڈالیس اور تلوارلبرا تا ہوا شمیر خدا کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ تلوار نکال کر عالم غیظ و فضب میں
لبرا تا رہا اور پھر د بواند وارشیر خدا پر تملہ کر دیا۔ دونوں تلواری آپس میں نگرانے لگیں۔ دونوں لشکر
د کچے رہے تھے۔ اللہ کے رسول سی تھی آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیئے۔ جنگ کی تیزی کا بدعالم تھا
کہ کردوغبار کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ دونوں لشکروں کو پچے نظر نہیں آتا تھا 'اس تلواروں کی جھنکار
میں یا نعرے بینے ایک طرف اللہ وحدہ لاشریک کے نام کے اور دوسری طرف لات وعود کی ہے۔

پھر آلمواروں کی جھنکار کی آواز بند ہوگئ۔ آہستہ آہستہ گردو غبار کا باول چھننے لگا۔ پھر نظر آنے لگا کہ
اللّٰہ کا شیر این عبدود کی چھاتی پر سوار ہے۔ ادھر میدان اللّٰہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھا اوھر
فروالفقارِ حیدری نے ابن عبدود کا سرتن سے جدا کر دیا۔ اس موقع پر حضرت ملی کرم اللّٰہ و جہہ نے چند
فی البدیدا شعار کے۔ ان کا اردوتر جمہ فیش کیا جاتا ہے:

الاستے ہوئے محمد النظامی کے پروردگاری مددی۔'' کام لیتے ہوئے محمد النظامی کے پروردگاری مددی۔''

الی اورٹیلوں میں وہاں ہے اس حالت میں نکلا کہ اس کوزم ریت کے ڈھیروں اورٹیلوں میں درخت کے ندھ کی طرح منی میں ات بت جھوڑ ا۔''

اے مشرکوں کے گروہو! تم ہرگزیہ نہ بھٹا کہ اللہ تعالی اپنے دین اور اپنے نبی کو بے مارو مددگار چھوڑ ہے گا۔'' مارو مددگار چھوڑ ہے گا۔''

ملح مديبير • الله ما يبير

کم ذی قعدہ 6 جمری کوسرور کا نتات ما آیا جودہ سوعشاق کا ایک قافلہ لے کرعمرہ کے سے مکہ نے کہ کے قریب بہنچ تو معلوم ہوا کہ شرکین مرنے مارتے پر تلے ہوئے ہیں اوروہ سی جھی طور پر مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہ دیں گے۔حضور ساتھ اللہ انے صدیبہ کے مقام پر قیام فر مایا جو مکہ سے کم وہیش دس میل کے فاصلہ پرواقع ہے۔ نامدو بیام کا آغاز ہوا آخر دونوں فر این ایک صلح نامد پر متفق ہوگئے ۔ صلح نامد تحر کے کا شرف حضرت علی کرم اللہ وجبہ کو نصیب ہوا۔ مشرکین مکہ کی طرف سے صلح نامہ تیار کرنے کے جو وفد بھیجا گیا تھا اس کا سربراہ سہیل بن عمر وقعا۔ جب حضرت علی کرم اللہ وجبہ کو نصیب ہوا۔ مشرکین مکہ کی حضرت علی کرم اللہ وجبہ نے لکھا ''میسلم نامہ تیار کرنے کے لیے جو وفد بھیجا گیا تھا اس کا سربراہ سہیل بن عمر وقعا۔ جب تو سیمیل تڑ ہے اٹھا اور کہنے لگا کہ یہ سارا جھڑا ہی اس بات کا ہے کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں نامہ تیاں تا ہے کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانے ''سیمیل تر ہے اٹھا اور کہنے لگا کہ یہ سارا جھڑا ہی اس بات کا ہے کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانے ''اس لیے سلم نامہ پررسول اللہ ناتھ آئے گا۔ ''میل از گیا کہ اگر ایسا بواتو معامدہ ختم کر دیا جائے گا۔ 'تھے کہ رسول اللہ ناتھ آئے خور در لکھا جائے گا۔ ''تیل از گیا کہ اگر ایسا بواتو معامدہ ختم کر دیا جائے گا۔ 'تھے کہ رسول اللہ ناتھ آئے خور در لکھا جائے گا۔ ''تیل از گیا کہا گر ایسا بواتو معامدہ ختم کر دیا جائے گا۔

الله کے رسول من الله کے الفاظ قلم زن کر دو۔ یہ من کر حضرت علی کرم الله وجہہ کو کہا کہ رسول الله کے الفاظ قلم زن کر دو۔ یہ من کر حضرت علی کرم الله وجہہ پر بیٹان ہو گئے۔ ان کاضمیر پکار پکار کر کہدر ہا تھا کہ محمد من تی ہے اللہ کے رسول ہیں۔ ان الفاظ پر سیابی پھیر نا تو ایک طرح سے الکار کے متر ادف ہوجائے گا۔ حضرت علی کرم الله وجہہ تر پ المحے اور ایسا کرنے سے معذوری کا اظہار کردیا۔ حضورعلیہ الصلوٰ قاوالسلام نے قلم این ہاتھ میں لے کران الفاظ پر سیابی پھیردی۔ اظہار کردیا۔ حضورعلیہ الصلوٰ قاوالسلام نے قلم این ہاتھ میں لے کران الفاظ پر سیابی پھیردی۔

و فيرشكن الله

خیبر میں یبود بول کے کئی قبیلے آباد تضاور انہوں نے مضبوط قلع تقیر کرر کھے تھے۔وہ مدید میں آباد یبودی قبائل کی حمایت میں مسلمانوں کے خلاف ریشہ دوانیوں میں مصروف رہتے ہے۔ بوقر بظہ کی تخلست فاش کے بعد خیبر میں آباد یبود بول کے سردارسلام بن مشکم نے فیصلہ کیا کہ تمام یبودی نو جوان پوری طرح مسلح ہو کر مدید پر حملہ کردیں اگر ضرورت پڑی تو فلد اور وادی القری میں آباد یبودی نو جوان پوری طرح مسلح ہو کر مدید پر حملہ کردیں اگر ضرورت پڑی تو فلد اور وادی القری میں آباد یبودی نو جوان ہوں سے مدوطلب کرلیں کے ۔انہوں نے رکیس المنافقین عبداللہ ابن القری میں آباد یبودی ہو ایول کی حوصلہ افزائی کی ۔اللہ ابی سلول کے ساتھ مدید میں رابطہ تائم کیا۔اس بدیخت نے یہود یول کی حوصلہ افزائی کی ۔اللہ کے رسول سائی تیجہ کو جب ان سازشوں اور دیشہ ووانیوں کاعلم ہوا تو محرم 7 میں حضور سائی تیجہ اسیام کی تعداد 1600 تھی۔ جاناروں کے ساتھ خیبر کی طرف روانہ ہوئے راشکر اسلام کی تعداد 1600 تھی۔

حضرت علی کرم اللہ وجہد آشوب چیٹم کی تکلیف کی وجہ سے لشکر اسلام کے ساتھ روانہ نہ ہو

سکے تھے۔ جب لشکر روانہ ہو گیا تو وہ پر بیٹان ہو گئے جب بے چینیاں حد سے بڑھ گئیں تو ای
مالت میں روانہ ہو گئے۔ حالت ریھی کہ آئھوں پر پی بندھی تھی اور اوٹی پرسوارا سے بنکائے لیے
جاتے تھے یہاں تک کہ خیبر کے علاقہ میں لشکر اسلام کے قریب پینچ کرا پی اونٹی کو جا بٹھایا۔
جاتے تھے یہاں تک کہ خیبر کے علاقہ میں لشکر اسلام کے قریب پینچ کرا پی اونٹی کو جا بٹھایا۔
خیبر میں سب سے مضبوط قلعہ ناعم تھا۔ یہود یوں کا بہت بڑا شہسوار اور پہلوان مرحب ای

خیبر میں سب سے مطبوط فلعہ ناعم تھا۔ یہود یوں کا بہت بڑا مہموار اور پہلوان مرحب ای قلعہ میں مقیم تھا۔ اس کے بھائی بھی بڑے بہا در تھے اور اس کے ساتھ قلعہ میں قیام پذیر تھے۔سیّدِ عالم سلی ایس استی وجہ سے خود فوج کی کمان نہ کر سکے۔ حضرت صدیق اکبر طابع کو اپنا پرچم عطا فر مایا اور قلعہ نام پر جملہ کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے شدید جنگ کی لیکن قلعہ فتح نہ ہوسکا۔ دوسر سے روز مسلمانوں نے حضرت عمر فاروق جی نی سربراہی میں شدید جنگ کی لیکن قلعہ فتح نہ ہوسکا۔ سرور کا مُنات سلی تیکن قلعہ فتح نہ ہوسکا۔ سرور کا مُنات سلی تیکن قلعہ فتح نہ ہوسکا۔ انہوں کا کہا گیا تو فرمایا:

''کل میں بیجھنڈ ااس شخص کو دول گا جس کے ذریعے اللہ نتحالیٰ بیر قلعہ نتخ فرما دےگا۔وہ شخص فرار نہیں ہوگا۔وہ اللہ اور اس کے رسول سی کی اس کے جبت کرنے والا ہوگا۔وہ توت بازوے اس قلعہ برقابض ہوجائے گا۔''

حبیب کبریا سی استان کو استان کا بیفر مان من کرسب مجامدین کے داول میں بیخواہش موجز ن ہوگئی کہ کا میں میں بیت گئی۔ میں بیت گئی۔ میں جو بالدین کہ کاش بیست گئی۔ میں بیت گئی۔ میں بیت گئی۔ میں جاہدین بین کے بین ان کو اصب مجامدین کے بین ان کی سیست کئی۔ جد کا روز تھا۔ حضور سی آلیا ہے نماز بین ان بین کی بین کا جرہ و کی میں کا انتظار کرنے گئے۔ جد کا روز تھا۔ حضور سی آلیا ہے نماز جدا دافر مائی اور جہاد میں ٹابت قدم رہنے کی جدا دافر مائی اور جہاد میں ٹابت قدم رہنے کی تلقین کی پھر یو جیما: "علی ( جائین ) کہاں ہیں؟"

عرض کی گئی: '' وہ بیار ہیں ان کی آئیسیں دھتی ہیں۔'' فر مایا: ''ان کومیر بے پاس لے آؤ۔'' حضرت مجر بن مسلمہ بڑا تو گئے اور ان کا ہاتھ کی گر کر لے آئے۔ حضور سائی پیز نے فر مایا: ''علی ( ڈیٹن ) تمہیں کیا ' لکیف ہے؟'' عرض کیا: '' آقا! میری آئیسیں دھتی ہیں اور مجھے کچھ نظر نہیں آتا۔'' حضور سائی پیز نے فر مایا: ''میرے قریب آؤ۔''

حضرت علی کرم اللہ وجہہ جب قریب ہوئے تو اللہ کے رسول سی آلیا ہے ان کی آئی کھوں میں لعاب د ہن لگا ویا ۔ چشم زون میں آئی کھوں میں لعاب د ہن لگا ویا ۔ چشم زون میں آئی کھوں بالکل صحت مند ہو گئیں ۔ ایسا معلوم ہو تا تھا کھوں کھی ہی نہ ہوں ۔ حضور علیہ الصلوٰ ق والسلام نے انہیں پرچم عطافر مایا اور قلعہ ناعم پرحملہ کرنے کا تھم ویا ۔ حضرت علی کرم اللہ و جہہ نے جب قلعہ ناعم کے سامنے جا کر جھنڈ اگاڑ اتو ایک یہودی نے تھم ویا ۔ حضرت علی کرم اللہ و جہہ نے جب قلعہ ناعم کے سامنے جا کر جھنڈ اگاڑ اتو ایک یہودی نے

قلعد کی د بوارے جھا تک کرآ پکودیکھااور بوجھا:

يبودي: "آپ کون ين ؟"

حضرت على كرم الله وجهه: "مين ابن الي طالب بهول \_"

یہودی: (بلند آواز ہے)''اس خدا کی تنم جس نے مویٰ علیہ السلام کو نبوت ہے سرفراز فرمایا اور تورات عطافر مائی آپ یہود یوں پرغلبہ یالیں گے۔''

قلعہ ہے سب سے پہلے مرحب کا بھائی حارث نگلا اورمسلمانوں کو مقابلہ کی دعوت دینے لگا۔ای کے ساتھ چند بہودی بھی میدان میں نکلے لیکن حارث نے انہیں دور کھڑ ارہے کو کہاا ورخود میدان میں کھڑاؤ نیکیس مارتار ہا۔حضرت علی کرم اللہ وجبہ خوداس کے مقابلہ میں تکلے اور اسے سنجلنے كا موقعه ويتے بغير بلك جھيكتے ميں قبل كر ديا۔ جو يبودى اس كے ساتھ آئے تھے عالم مايوى ميں والبس لوث مجئة \_تھوڑى دىر بعدا يك اور ببودى ميدان ميں نكلا \_اس كا نام عامرتھا۔ وہ ايك طويل القامت شخص تفا-اس کے مقابلہ میں بھی حصرت علی کرم اللہ وجبہ خود ہی نکلے۔ مقابلہ شروع ہوا۔ حضرت على كرم الله وجهد بروى خولي سے اپنا دفاع كرر ہے مختے اور خود بھى حملے كرر ہے تھے كيكن اہے قد وقامت کی وجہ ہے اس کو کوئی گزندنہ پہنچ رہی تھی۔ آخر حصرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس کی ینڈلیوں پرایک زبردست وارکیا 'جس ہے وہ گھنٹوں کے بل گر گیا۔حضرت علی کرم اللہ و جہد کی تلوار بجلی کی ما تند کوند کئی اور کافر کا سرتن ہے جدا ہو گیا۔ عامر کے بعد یاسر نکلا جو بڑا طاقتور اور بہادر يهودي تفا۔ جب حضرت على كرم الله وجهدنے اس كے مقابله ميں نكلنا جا باتو حضرت زبير والله بن عوام نے ان کواللہ کی قتم دے کرروک دیا اورخودیا سر کے مقابلہ میں نکلے اوراس کا کام تمام کردیا۔ ا ہے تین بہادر اور طاقتور ساتھیوں کو خاک وخون میں تڑپ تڑپ کر جان و ہے ہوئے و کھے کرمرحب عالم غیظ وغضب میں قلعہ ہے برآ مرہوا۔وہ کموارلبرا تا،رجز پڑھتا پڑھتا چلا آیااور ميدان بن آكر كبنے لگا۔

'' خیبر کے درود بوار جانتے ہیں کہ میں مرحب ہوں۔ ہتھیاروں سے سلح ہوں۔ بہادر

ہوں اور تج بہ کا رہوں۔ جب شر بھے پر تملہ کرتے ہیں تو جس جوش ہے گھڑک اٹھتا ہوں۔'

اس کے مقابلہ پر عام بن اکوع ٹھٹ نیک ۔ دونوں ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے گئے۔

حضرت عام ٹھٹ کی اپنی آلمواران کے گھٹے پر گئی اور وہ کر پڑے اور شہید ہو گئے۔ مرحب گھرشیر کی طرح دھاڑنے کا۔ اب اس کے مقابلہ میں حضرت علی ٹھٹ شیر خدا نگلے وہ بید ہز پڑھ دہ ہے تھے:

مرح وہ ہوں جس کا نام اس کی مال نے حیدر رکھا ہے۔ جنگل کے شیروں کی طرح میں بڑا خوفناک ہوں۔ میں ان کوایک صاع کے بدلے مہت بڑے بیالے سے ناپ کردوں گا۔'

مرحب نے جھپٹ کر آپ جھٹ پر وار کیا گئین آپ نے ناس کا وار خالی دے کرا پی ورکئی سے اس کا وار خالی دے کرا پی ورکئی سے جدا کر دیا۔ مسلمانوں نے قلعہ پر بلخار کر دی اور دوکر کے سرتن سے جدا کر دیا۔ مسلمانوں نے قلعہ پر بلخار کر دی اور دوکر دیا ور اور دورا وار اور وار وار وار وار وار کیا کہ میں اور قلعہ شیر آبدار و وار وار وار وار وار وار وار کیا کہ اس قلعہ پر بلخار کر دیا۔ مسلمانوں نے قلعہ پر بلخار کر دی اور دوخرت علی کرم اللہ و جہد نے قلعہ کا درواز والکھاڑ بھینکا اور قلعہ فتح ہوگیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس قلعہ پر

فضيلت على المرتضى كرم الله وجهه برزبان مصطفى التقليون

قبضه کرنے کے لئے اہل اسلام کو میہود کی زبر وست مزاحت کا مقابلہ کرنا پڑا اور کئی روز تک زور وار

جنگ ہوئی۔قلعہ ناعم کی فتح نے نیبر کی فتح کا درواز و کھول دیا' کیونکہ میں سے مضبوط قلعہ تھا۔

حضورا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ و جبہ کے بارے میں ارشاد فر مایا:

" حضور آکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت علی جائیا کو مدینہ منورہ میں اپنا قائم مقام بنایا حضرت علی جائیا نے غزوہ کیا: یارسول اللہ سی آئیا ہا کہا آپ جھے عورتوں اور بچوں میں چھے جھوڑ کر جارے ہیں؟ آپ سی آئیا ہے فر مایا: کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ میرے ساتھ تہماری وہی نسبت ہو جو حضرت ہارون علیہ السلام کی حضرت مولی علیہ السلام سے تھی البت میرے بعد کوئی نبی تیس ہوگا۔ '(بغاری شریف 4416)

حضرت سعدین ابی وقاص ﷺ بیان قرماتے ہیں'' میں نے حضور نبی اکرم علی اللہ کو فرماتے ہوئے سناجب آپ سی النہ الے النہ کے بعض مغازی (ایک جگہ کا نام) میں حضرت علی طائد کواپنا قائم مقام بنا کرچھوڑ ویا مصرت علی جھنے نے عرض کیا: یارسول اللہ سکتا ہے! آپ نے جھے عورتوں اور بچول میں چیجے چھوڑ دیا ہے؟ تو حضور نبی اکرم بھٹا نے حضرت علی بھڑ ہے فر مایا: کیاتم اس بات يرراضي نبيل ہوكة ميرے ليے ايے ہوجيے موى عليه السلام كے ليے بارون عليه السلام عنظ البت میرے بعد کوئی نی نبیس ہوگا اور غزوہ خیبر کے دن میں نے آپ ساتھیے سے بیسنا کے کل میں اس سخفس کو جھنڈ ا دوں گا جوالند تعالیٰ اور اس کے رسول ہے محبت کرتا ہے اور الند تعالیٰ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ سوہم سب اس سعادت کے حصول کے انتظار میں بھے آپ التھاليا نے فرمایا:علی کومیرے یاس لاؤ مصرت علی انٹیز کو لایا گیا'اس وفت وہ آشوب چیتم میں مبتلا نتھے آپ مَنْ اللَّهِ إِلَيْهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ الل کے ہاتھ پرخیبر فلج کر دیااور جب بیآیت نازل ہوئی:"آپ فرمادیں کہ آ جاؤہم اپنے بیٹوں کواور تمبهارے بیٹول کو بلا کہتے ہیں۔' تو حضور نبی اکرم النظیام نے حضرت علی حضرت فاطمہ حضرت حسن اور حضرت حسين جي آخ کو بلايا اور کہا: اے اللہ! پيمبرے اللي بيت ميں ۔' (مسلم شريف 6220 ۔ ترندی شریف 3724 به متدرک )

المعلم المنظم ا

عفرت جابر الله اوران ہے روایت ہے '' حضور نی اکرم سائیلیا نے غزوہ طائف کے موقع پر حضرت علی طائف کے موقع پر حضرت علی طائف کو بلایا اوران ہے سرگوشی کی لوگ کہنے سلکے آج آپ سائیلیل نے اپنے چھازاد جمائی کے ساتھ کافی دیر تک سرگوشی کی سوآپ سائیلیل نے جو رایا: میں نے بیس کی بلکہ اللہ تعالی نے خودان ہے سرگوشی کی ہے۔'' ( ترزی شریف 3726)

حضرت ابوسعید ﷺ ہے روایت ہے ''حضور نبی اکرم سائنگیا نے فرمایا:اے ملی امیرے



اور تمہارے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں کہ حالت جنابت ہیں اس مسجد ہیں رہے۔ امام علی بن منذر کہتے ہیں کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کے بین کہ بین کہ بین کہ بین کے خوار میں کے دخشور نبی اکرم سائی ہے ہے اس کوئی اس مسجد کو بطور بین اکرم سائی ہیں کوئی اس مسجد کو بطور راستہ استعمال نہیں کر سکتا۔'' (ترزی۔ برزاز۔ ابویعلی)

عثانٌ پر حم فرمائے ان سے فرشے بھی حیار ہے۔ " حضور نی اکرم سی آئی از نے فرمایا: اللہ تعالی ابو بکڑ پر حم فرمائے انہوں نے اپنی بیٹی میرے نکاح بیل دی اور جھے دار البحرہ (مدید منورہ) لے کر آئے اور بلال کو بھی انہوں نے اپنی بات کرتے بات کرتے بیل اگر چہ وہ کر وی ہواور حق بال ہے آزاد کر ایا۔ اللہ تعالی عمر پر رحم فرمائے یہ بمیشہ حق بات کرتے ہیں اگر چہ وہ کر وی ہواور حق کو کی نے ان کا بیال کر دیا ہے کہ ان کا کوئی دوست نہیں ۔ اللہ تعالی عمان پر حم فرمائے ان سے فرشے بھی حیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی عمان پر حم فرمائے ان سے فرشے بھی حیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی علی پر حم فرمائے اے اللہ یہ جہاں کہیں بھی ہوجی اس کے ساتھ رہے ۔ "زندی مان بطرانی )

عنرت جبتی بن جنادہ بھی ہے۔ روایت ہے، وہ فرماتے ہیں'' حضور نبی اکرم ملی لیانے نے فرمایا: علی دیاؤہ جھے سے اور میں علی بھی ہے ہے۔ وہ فرماتے ہیں '' حضور نبی اکرم ملی لیانے نے سواکوئی فرمایا: علی دیاؤہ جھے سے اور میں علی جھی ہے ہوں اور میری طرف ہے میرے اور علی بھی ہے سواکوئی دوسرااوا ( ذمہ داری ) تہیں کرسکتا۔'' ( ترزی شریف 3719 ۔ این ماجہ احمہ )

عصرت عبداللہ بن محرجی ہے روایت ہے '' جب حضور نبی اکرم ملی ہے انسار و مہاجرین کے درمیان اخوت قائم کی تو حضرت علی جی روئے ہوئے آئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ! آ ب نے صحابہ کرام میں بھائی چاروقائم فر مایا نبیکن جھے کسی کا بھائی نبیس بنایا۔ آ ب التی اللہ! آ ب نے صحابہ کرام میں بھائی چاروقائم فر مایا نبیکن جھے کسی کا بھائی نبیس بنایا۔ آ ب التی اللہ! آ بی التی اللہ! آ بی التی اللہ! آ بی التی اللہ! آ بی التی اللہ اللہ! آ بی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ! آ بی اللہ! آ بی اللہ! آ بی التی اللہ! آ بی اللہ! آ

کے حضرت انس بن مالک بھی ہے روایت ہے '' ایک مرتبہ حضور نی اکرم سی آلیا کے پاس ایک پرندے کا گوشت تھا' آپ سی آلی ہے دعا کی: یا اللہ! اپنی مخلوق میں سے محبوب ترین شخص میرے پاس بھیج تا کہ وہ میرے ساتھ اس پرندے کا گوشت کھائے۔ چنانچہ حضرت علی تشریف کے آئے اور آپ سی آلی ہے ماتھ وہ گوشت تناول کیا۔'' (ترندی شریف 3721 طبران)

حضرت بریده بی سب سے زیاده محبوب بی اکرم سی ایک کو مورتول میں سب سے زیاده محبوب بی دیاده محبوب بی سب سے زیاده محبوب اپنی صاحبز ادی حضرت فاطمہ بی اعلی جائم اور مردول میں سے سب سے زیادہ محبوب حضرت علی جائز ہے۔'' (ترندی شریف 3868 - ما کم)

حضرت جمیج بن عمیر تنہی دی ہے روایت ہے وہ میں اپنی خالہ کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ کی خدمت میں حاضر ہوا پھر میں نے ان سے بوجھا: لوگول میں کون حضور نی اکرم ساتھا ا کوسب ہے زیادہ محبوب تھا؟ انہوں نے فر مایا: حضرت فاطمہ بڑینی 'پھرعرض کیا گیاا ورمر دوں میں ے کون سب سے زیادہ محبوب نفا؟ فرمایا: ان کے خاوند ( لیعنی حضرت علی بنائیز ) اگر چہ جہاں تک میں جانتی ہوں وہ بہت زیادہ روزے رکھنے والے اور قیام فرمانے والے تھے'۔ (زندی ما کم 4744) 🛞 ام المومنين حضرت ام سلمه ﴿ يَحْمَا بِيانِ فر ما تَى بِين " اس ذات كَ فَتَم جس كا مِين حلف الثماتي ہوں! حضرت علی جن لوگوں میں حضور ہی اکرم سن اللہ کے ساتھ عبد کے اغتبار ہے سب سے زیادہ قریب سے وہ بیان فرماتی ہیں کہ ہم نے ایک روز صفور نبی اکرم منتی کا کی عیاوت کی آب التَّقَالِيمُ في وريافت فرمايا: كياعلى آسيا ٢٠٥ - آب التَّقَالِيمُ في ايسا كل مرتبه فرمايا آب بيان فرماني ہیں کہ میرا خیال ہے آپ سائی تاہی نے حضرت علی بڑاؤ کو کسی ضروری کام ہے جھیجا تھا۔اس کے بعد جب حضرت علی بھٹڑ تشریف لائے تو میں نے سمجھا انہیں شاید حضور ہی اکرم ملی آپید کے ساتھ کوئی کام ہوگا سوہم باہر آ گئے اور دروازے کے قریب بیٹھ گئے اور میں ان سب سے زیادہ دروازے کے قریب تھی ایس معزت علی اللہ حضور نبی اکرم مالکاللہ پر جھک کے اور آپ مالکاللہ سے سر کوشی کرنے لکے پھرای دن حضور نبی اکرم انگالیا وصال فرما گئے بیس حضرت علی رہے سب لوگوں ہے زیادہ عبد کے اعتبار ہے حضور نبی اکرم مان کیا ہے گریب تھے۔" (احمہ ماکم 4671)

عفرت اسمامہ بھٹو اپنے والد (حضرت زید بھٹو) ہے روایت فرماتے ہیں کہ حضرت جعفر عضرت معلم اللہ علم اللہ حضرت علی اور حضرت زید بین حارثہ جو ہیں ایک دن اسمیے ہوئے تو حضرت جعفر جائیو نے فرمایا کہ میں تم سب سے زیادہ حضور نبی اکرم حقیقی کے محبوب ہوں اور حضرت علی جھٹو نے فرمایا کہ میں تم

سب سے زیادہ حضور نبی اکرم سی الی کو بیارا ہوں پھر انہوں نے کہا: چلوحضور نبی اکرم سی آتی کی سب خدمتِ اقدی میں چلتے ہیں اور آپ سی آتی کے سیارا ہوں پھر انہوں نے کہا: چلوحضور نبی اکرم سی آتی کی خدمت میں اور آپ سی آتی کے سب کہ ایس کہ آپ سی آتی کی کوسب سے زیادہ بیارا کون ہے؟ اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ پس وہ تینوں حضور نبی اکرم سی آتی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اجازت طلب کرنے گئے تو آپ سی آتی نے فرمایا: ویکھو یہ کون ہیں؟ میں نے عرض کیا: جعفر بھی اور نیڈ بین حارث ہیں۔ آپ سی آتی کی خدمت میں حاضر کیا: جعفر بھی اور نیڈ بین حارثہ ہیں۔ آپ سی آتی کی خرایا: انہیں اجازت دو پھر وہ داخل ہوئے اور کہنے گئے: یا رسول اللہ! آپ کوسب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ سی عرض کیا ہے تو حضور نبی انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ کوسب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ سی عرض کیا ہے تو حضور نبی انہوں نے عرض کیا: اے جعفر آ! تم بیاری خلقت سے مشابہ ہیں اور تو بھی ہے اور میر نے خلق اگر میں اور تو بھی ہے اور میر نے خلق تا ہم نبیاری خلقت سے مشابہ ہیں اور تو بھی ہے اور میر نے خلق تا ہم میں حادات انہوں کا باب ہے اور شی تھی ہیں اور تو بھی ہے اور میر نے تو کی نب سے ہا اے علی اتو میرا داماواور میر رے دورشوں کا باب ہے اور شی تھی ہیں ہوں اور تو بھی ہے اور اس زیر انہا تھی انہوں کی خدید ہوں کے اس میں کا باب ہے اور شی تو میں اور تو بھی ہے اور اس زیر انہا تھی انہوں کی اور تو بھی ہے اور اس زیر آتو میرا خلام میں کا اور جمل کے دورات کر بیرا نام تھی انہوں کی خدید ہوں کہ کہ کو اس کے ان انہوں کی خدید ہونے کر انہا تھی انہوں کی خدید کو انہوں کی خدید کی کی دورت کی خدید کی دورات کی گار تو میں اور تو بھی نے دورات کر بیرا نام تھی انہوں کی کو دورات کر بیرا نام تھی انہوں کی خدید کی دورت کی خدید کو دورات کر بیرا نام تھی انہوں کو کھی کے دور کر کی خدید کی خدید کو دورات کر بیرا نام تھی انہوں کی کو دورات کی کو دورات کر بیرا نام تھی انہوں کی کو دورات کر کی خدید کی کو دورات کی کورات کی کو دورات کی کو

علا حضرت محرو بن میمون بی حضرت عبدالله بن عباس بی ایک طویل حدیث میں روایت فرمات عبر ایک طویل حدیث میں روایت فرمات بیل کہ حضور نبی اکرم سی آبیل نے کسی کوسورہ تو بدوے کر بھیجا پھر آپ سی آبیل نے حضرت علی بی ایک طویل کے بیجے بھیجا لیس انہوں نے وہ سورت اس سے لے لی حضور نبی اکرم ایک اور کی ایک میں انہوں کے بوجھ سے ہاور میں اس سے بول کوئی اور ایک نی فرمایا: اس سورت کوسوائے اس آ دمی کے ، جو بچھ سے ہاور میں اس سے بول کوئی اور نہیں لے جاسکتا ۔' (امام احمر)

کوئی شرکایت کی ۔ تو حضور نبی اکرم سیجی بیان فر ماتے ہیں" لوگوں نے حضرت علی ہے ہے ہارے میں کوئی شرکایت کی ۔ تو حضور نبی اکرم سیجی ہے ہارے درمیان کھڑے ہوئے اور خطبہ ارشا دفر مایا۔ پس میں نے آ ب کو بیفر ماتے ہوئے سنا: اے لوگو! علی کی شکایت نہ کر دُ اللّٰہ کی قشم! وہ ذات مِن تعالیٰ میں بیااللہ تعالیٰ کے داستہ میں بہت سخت ہے۔' (امام احمد امام ماکم)

- ام المونین حضرت ام سلمہ بڑھی ہے روایت ہے ' ہے شک حضور نی اکرم سڑھ اللہ جب اللہ جب اللہ علیہ اللہ میں ہوتے تو ہم میں ہے آ ب سڑھ اللہ کے ساتھ سوائے حضرت علی بڑھ کے کسی کو کارات کے جو آت نہ ہوتی تھی ۔ ' (طبرانی ساتھ)
- عضرت ابورا فع بنائز سے روایت ہے ' حضور نبی اکرم سی آئے اُنے خضرت علی بنائز کوایک حضرت ابورا فع بنائز کا رسول حکہ بھیجا' جب وہ واپس تشریف لائے تو آپ سی آئے ان سے فر مایا: اللہ تعالیٰ اس کا رسول سی آئے اور جبرائیل تم سے راضی ہیں۔' (امام طبرانی)
- عضرت زیدین ارقم موالیت فرماتے میں "حضور نبی اکرم سائیلیم نے فرمایا: جس کا پیل مولی ہوں اُس کا علی مولی ہے۔ "(امام تریزی)
- کا بیں مولی ہوں اُس کاعلی مولی ہے۔' (احمد 23959 طبرانی)
- ابواسحاق فرماتے ہیں 'میں نے حضرت سعید بن وہب بھٹے کو بیہ کہتے ہوئے سنا: حضرت معید بن وہب بھٹے کو بیہ کہتے ہوئے سنا: حضرت معلی بھٹے نے لوگوں سے تتم لی جس پر بانچ (۵) یا چو(۱) صحابہ نے کھڑ ہے ہوکر گوائی دی کہ حضور نبی بھٹی بھٹے نے لوگوں نے بوکر گوائی دی کہ حضور نبی اکرم میں ہوئی ہوں اُس کاعلی موٹی ہے۔''(احد، نبالی)
- المعرت زید بن ارقم بھوروایت فرماتے ہیں" حضور نبی اکرم بھیلائے فدرخم کے مقام

پرخطاب کیااور آپ سی آنگیز نے فرمایا: ''جس کا پیس مولی جوں اُس کا علی مولی ہے اے اللہ! جوا ہے دوست رکھ اور جواس سے عداوت رکھ اور جواس مولی ہوں اُس سے عداوت رکھ اور جواس کی دوست رکھ اور جواس کی نفسرت کرے آو اُس کی اعانت فرما۔'' (اہم فرمانی ۔ ماکم)

عضرت عمران بن حصین بن ایک طویل روایت میں بیان فرماتے ہیں کہ '' حضور نبی اکرم ایتے ہیں کہ '' حضور نبی اکرم این تا نبی کے ' حضور نبی اکرم سی بیان فرمایا: بے شک علی مجھ سے ہاور میں اس سے ہوں اور میرے بعد وہ ہرمسلمان کا ولی ہے۔' (امام ترفدی۔ احمر)

عضرت براین عازب بیان روایت فرهاتے بیں "جم نے حضور نبی اکرم ملی آئی کے ساتھ جے اوا کیا آآپ سی آئی اگر ملی آئی کے ساتھ جے اوا کیا آآپ سی آئی گئی آئی کے داستے بیں ایک جگہ قیام فرمایا اور نماز باجماعت کا تھم دیا اس کے بعد حضرت علی واثن کا ہاتھ مجر کر فرمایا: کیا ہیں مومنوں کی جانوں سے قریب ترنہیں جوں؟ لوگوں نے مصرت علی واثن کا ہاتھ مجر کر فرمایا: کیا ہیں مومنوں کی جانوں سے قریب ترنہیں جوں؟ لوگوں نے

جواب دیا: کیوں نہیں! آپ ساتھ ہے نے فر مایا: کیا میں ہر موس کی جان سے قریب تر نہیں ہوں؟
لوگوں نے جواب دیا: کیوں نہیں! آپ ساتھ ہے فر مایا: پس بیر (علی) ہراس شخص کا ولی ہے جس کا
میں مولی ہوں۔اے اللہ! جواہے ولی رکھا ہے تو بھی ولی رکھا ور جواس سے عداوت رکھ اُس
سے تو بھی عداوت رکھ۔' (ابن ماج)

الله معرت بريده وايت بي من في حضرت على الله يمن كي فواوه من شرکت کی جس میں مجھےان ہے کچھ شکایت ہوئی۔ جب میں حضور نبی اکرم سٹھیلیا کی خدمت میں والیس آیا تو میں نے حضور نبی اکرم سی الیا ہے حضرت علی دوئن کا ذکر کرتے ہوئے ان کی شان میں منتقیص کی ۔ میں نے دیکھا کہ آپ ساتھ کیا جبرہ مبارک متغیر ہوگیا اور آپ ساتھ کیا نے فرمایا:"اے بريده! كيايس موشين كى جانول سے قريب ترئيس بول؟" تو يس في عرض كيا: كيول نيس يارسول الله! اس برآب سن المنظم في مايا: حس كايس مولى بون أس كاعلى مولى بيد " (امام احد نمال ما ما مادان الدين الي شيد) 😁 حضرت میمون ابوعیدالله جائز بیان قرماتے ہیں ''میں نے حضرت زیدین ارقم جائز کو بیا فر ماتے ہوئے سنا: ہم حضور نبی اکرم سی الیا کے ساتھ ایک واوی .... جسے واوی خم کہا جاتا ہے .... میں اُترے۔ پس آپ سی آئیے اُ نے نماز کا حکم دیا اور سخت گرمی میں جماعت کروائی۔ پھرجمیں خطبہ فر مایا اور حضور نبی اکرم سی ایم سی کی از می اورج کی گرمی ہے بچانے کے لیے درخت پر کیٹر الٹکا کر سامید کیا ا کیا۔آپ ساتھ اللہ نے فر مایا: ''کیاتم نہیں جانے یا گوائی نہیں دیے کہ میں ہرمومن کی جان ہے قريب تر بول؟" لوكول في كبا: كيون تبين! آب سي المينية فرمايا: پس جس كا بين مولى بول اُ س کاعلی مولیٰ ہے اے اللہ! تو اُ س ہے عداوت رکھ جو اس ہے ( بیعنی حضرت علی کرم اللہ وجہہ ) عداوت رکھے اوراُ ہے دوست رکھ جو اسے دوست رکھے۔' (امام احمہ بہلی طبرانی)

کے حضرت عمر و بن میمون کی اور حضرت عبداللہ بن عباس کی ایک طویل حدیث میں روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم کی کی اور حضرت عبداللہ بن عباس کی ایک میں سے کون و نیاو آخرت میں میں کے حضورت علی بھی اسے کون و نیاو آخرت میں میرے ساتھ دوئی کرے گا؟ راوی بیان فرماتے ہیں کہ حضرت علی بھی اس وقت آپ کی کی ایک میں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے سب نے انکار کرویا تو حضرت علی بھی نے عرض کیا: میں آپ کی کی لیا کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے سب نے انکار کرویا تو حضرت علی بھی نے عرض کیا: میں آپ کی کی لیا کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے سب نے انکار کرویا تو حضرت علی بھی نے عرض کیا: میں آپ کی کی لیا کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے سب نے انکار کرویا تو حضرت علی بھی نے عرض کیا: میں آپ کی لیا گیا گیا ہے۔

ساتھ دنیاو آخرت میں دوتی کروں گا'اس پر حضور نبی اکرم سی آلیے اے فر مایا: اے ملی او دنیاو آخرت میں میرادوست ہے۔ راوی بیان فرماتے میں کہ حضور نبی اکرم سی آلیے احضرت علی بڑائی ہے آگے ان میں سے ایک اور آدمی کی طرف بر مطاور فر مایا: تم میں سے دنیاو آخرت میں میرے ساتھ کون دوتی کرے گا؟ تو اس نے بھی انکار کردیا۔ راوی بیان فرماتے میں کداس پر پھر حضرت علی بڑائیو نے عرض کرے گا؟ نیارسول اللہ می آلیے ہی انکار کردیا۔ راوی بیان فرماتے میں کداس پر پھر حضرت علی بڑائیو نے عرض کیا: یا رسول اللہ می آلیے ہی آپ کے ساتھ دنیا اور آخرت میں دوتی کروں گا تو حضور نبی اکرم سی آلیو نیاو آخرت میں میرادوست ہے۔ "(امام حربان ابن عائم۔ حاکم)

الله حضرت ابن بریده برازات والد سے ایک طویل روایت عمل بیان فرماتے ہیں " دخفور نی اکرم میں گئی ہے فرمایا: ان لوگوں کا کیا ہوگا جوعلی کی شان میں گئا خی کرتے ہیں۔ جوعلی کی شان میں گئا خی کرتے ہیں۔ جوعلی کی شان میں گئا خی کرتا ہے وہ میری گئتا فی کرتا ہے اور جوعلی ہے جدا ہوا وہ مجھ سے جدا ہوگیا۔ بیشک علی مجھ سے اور میں علی سے اور میں علی سے اور میں علی سے اور میں علی سے اور میں کی تخلیق میری می سے بعض بعض السلام کی مثل سے کی گئی اور میں حضرت ابرا جیم علیہ السلام کی مثل سے کی گئی اور میں حضرت ابرا جیم علیہ السلام سے افضل ہوں۔ ہم میں سے بعض بعض المحل کی اولا دہیں اللہ تعالیٰ بیرماری با تمیں سنے اور جانے والا ہے۔ ۔۔۔۔۔ وہ میر سے بعدتم سب کا ولی کی اولا دہیں اللہ تا ہوں اور میں آ ہے مواقع میں اور ہا کے دانہ ہوا اور اپنا ہا تھ بردھا کیں میں تجدید اسلام کی بیعت کرنا چا ہتا ہوں اور میں آ ہے سائی آپڑی سے جدانہ ہوا اور اپنا ہا تھ بردھا کیں میں شریعت نہ کرئی۔ '(ام طبرانی)

عضرت عمارین یاسر بی اسر بی است میں ولایت ہے '' حضور نبی اکرم سی آتے ہے فرمایا: جو جھے پر ایمان لا یا اور میری تقد مین کی اُسے میں ولایت علی کی وصیت کرتا ہوں' جس نے اُسے ولی جانا اُس نے اللہ تعالیٰ کو ولی جانا اور جس نے علی سے اُس نے جھے ولی جانا اُس نے اللہ تعالیٰ کو ولی جانا اور جس نے علی سے محبت کی اُس نے اللہ تعالیٰ سے محبت کی اور جس نے جھے ہے جبت کی اور جس نے جھے سے محبت کی اُس نے اللہ تعالیٰ سے محبت کی اور جس نے جھے سے محبت کی اُس نے اللہ تعالیٰ سے محبت کی اُس نے اللہ تعالیٰ سے محبت کی اور جس نے بعض رکھا اُس نے اللہ تعالیٰ سے بعض رکھا اُس نے اُس بنائے اللہ تعالیٰ سے بعض رکھا اُس کے اُس بنائے اللہ تعالیٰ سے بعض رکھا اُس کے اُس بنائے اللہ تعالیٰ سے بعض رکھا اُس کے ہیں ہنائی اُس بنائے اللہ تعالیٰ سے بعض رکھا اُس کے ہنائے ہنائی سے بعض رکھا اُس کے ہنائے ہنائے ہنائے اس کے اللہ تعالیٰ سے بعض رکھا اُس کے ہنائے ہنائے ہنائے ہنائے ہیں ہنائی سے بعض رکھا اُس کے ہنائے ہنائے ہنائے ہیں ہنائے ہنائے ہنائی سے بعض رکھا اُس کے ہنائے ہنائے ہنائے ہیں ہنائی ہنائ

حضرت عبدالله جدلی بی الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے جھے فر مایا: کیاتم لوگوں میں حضور تی اکرم سی الله عنها حوالی دی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے جھے فر مایا: کیاتم لوگوں میں حضور تی اکرم سی الله کی فات ہا کہ جا الله کی فات ہا کہ جا الله کی ہا الله کی ہا: الله کی فات ہا کہ جو گی کو گی اور کلمہ کہا تو انہوں نے فر مایا کہ میں نے حضور نی اکرم سی آلیا کے کو رماتے ہوئے سنا ہے کہ جو گی کو گالی ویتا ہے وہ جھے گالی دیتا ہے۔ ' (امام نمائی احمد حاکم)

علات معرت عبداللہ بن عباس دائلہ معرت علی دائلہ ہے دوایت میں بیان فرماتے ہیں اور حضور بی اگرم سائی آئی نے میری (حضرے بلی جائی کی طرف و کی کرفر مایا: اے بلی اتو و نیا میں بھی سروار ہے اور آخرت میں بھی سروار ہے۔ تیرامحبوب میرامحبوب ہاور میرامحبوب اللہ تعالی کامحبوب ہاور تیمن میراوشن ہاور میراوشن اللہ تعالی کاوشن ہاوراس کے لیے بربادی ہے جو میرے بعد تیرادشن میرانشن میراوشن کے اور میراموس کے ایک بربادی ہے جو میرے بعد تیرادشن میرانشن میرانشن کے اور میراموس کے ایک بربادی ہے جو میرے بعد تیرادشن میرانشن کے ایک بربادی ہے جو میرے بعد

علی حضرت محار بن یا سر طابق بیان قرمات ہیں "میں نے حضور نبی اکرم سابھی ہے کہ حضرت علی اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں کرتا اللہ فرمات ہوں کے لیے فرمات ہوا ہے جو تجھ ہے اور تیم کی تقال بارانی اللہ اللہ ہوائی اللہ ان اللہ علی اللہ اللہ اللہ علی اللہ اللہ علی اللہ اللہ علی اللہ تعمل میں اللہ تجھ ہے جو تک میں اللہ جھ ہے جو تک کرنے والا ہے اور تجھ ہے بغض رکھنے والا مجھ ہے بغض

علی حضرت عبداللہ بن عباس چیز ہے دوایت ہے ' حضور تی اکرم پھیلیا نے حضرت علی چیز کے دروازے کے مواسمجد میں کھلنے والے تمام وروازے بند کرنے کا تھم دیا۔' ( ترزی ما کم )

حضرت عبداللہ بن عمر چیز بیان فرماتے ہیں ' ہم حضور نبی اکرم پھیلیا کے زمانے میں کہا کر نے بھے کہ آپ بھی کہا کو اسے افضل ہیں اور آپ پھیلیا کے بعد حضرت ابو بکر صدیق فیز اور آپ پھیلیا کی بعد حضرت ابو بکر صدیق فیز اور پھر حضرت عمر چیز اور ہے کہ حضرت علی چیز کو تین فضیلتیں عطاکی گئیں ہیں۔ان میں سے اگر ایک بھی جھے اس جا تو یہ جھے مرخ قیمتی اونٹوں کے مانے سے ذیادہ محبوب ہے۔ کہ حضور نبی اکرم ایک بھی جھے اس جا تو یہ جھے مرخ قیمتی اونٹوں کے مانے سے ذیادہ محبوب ہے۔ کہ حضور نبی اکرم

عفرت عبدالله بن عليم الله عن مايا: الله تعالى الرم التي المرم التي الله تعالى عند معراج وي كرم الله تعالى الله تعلى ال

کے سردار ہیں متقین کے امام ہیں اور نورانی چبرے والوں (اہل فقر) کے قائد ہیں۔ '(امام طبرانی) ایک اور حدیث شریف ہیں ہے:

ا - سيتدالسلمين بين -

۲\_ بیامام استقین میں۔

سلم انورانی پیشانی والول کے قائد ہیں۔(اہام حاکم 4668)

عضرت عبدالله بن عباس بن النهائية عبد ووايت ب، وه فرمات بيل بدآيت البينك جولوگ ايمان لائة اور نيك عمل كيتورش الن كے ليے ولوں ميں محبت بيدا فرمادے گا۔ "حضرت على بن الله كي اور فرمايا: اس سے مرادمونيون كولوں ميں حضرت على بن الله كي محبت ہے۔ "(امام طرانی) ميں اترى ہواور فرمايا: اس سے مرادمونيون كولوں ميں حضرت على بن كي محبت ہے۔ "(امام طرانی) حضرت عبدالله بن مسعود بن وارد وايت فرمايا: الله تعالى نے جي اور من الله الله على الله

علی حضرت جاہر جھتی بیان فرماتے ہیں'' غزوہ خیبر کے روز حضرت علی بھی نے قلعہ خیبر کا ورواز ہ اٹھالیا یہاں تک کہ مسلمان قلعہ پر چڑھ گئے اور اے فتح کرلیا اور بیتج بہشدہ بات ہے کہ اس درواز ہے کوچالیس آ دمی فل کراُٹھاتے تھے۔''(امام دین انی شیبہ)

### و حضور القالية كاوصال

صحابہ کرام اللہ کے رسول سڑھ آئے کی محبت میں سرشار تھے آپ سڑھ آئے انتقال کے سانحہ سے دہ رنج و الم کی اتفاہ گہرائیوں میں ڈوب گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے تو آپ سڑھ آئے کے دامن شفقت میں پرورش پائی تھی وہ چھازاد بھائی بھی تھے اور داماد بھی۔ان کا صدمہ بہت ول گدازتھا۔

قريبترين عزيز مونے كي الطي آب جي كويداع از نصيب مواكر آب الله كرسول

### فلافت حضرت ابو بمرصديق والفؤوا ورحضرت على والفؤو

یہ حقیقت بالکل عمیاں ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہد نے حضرت ابو یکر صدیق جائٹو کی بیعت کی اور بلا جبر واکراہ کی ۔ حق کے معاملہ میں خوف یا مصلحت بنی شیرِ خدا جائٹو کا شیوہ نہیں ہوسکتا۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے:-

آئین جواں مرداں حق کوئی و بے باک اللہ کے شیروں کوآتی نہیں روبائی
حضرت علی کرم اللہ و چہہشیر خدائے کب بیعت گی ج
اس سوال کے جواب کے لیے علامہ طبری کا قول یہ ہے کہ استحضرت الفظیلی کے انتقال کے طال کے جواب کے لیے علامہ طبری کا قول یہ ہے کہ استحضرت الفظیلی کے انتقال کے طال کے جواب کے انتقال کے طال کے جواب کے انتقال کے طال کے جواب کے انتقال کے طال کے جاتھا کہ مالٹہ و جہدئے بیعت کی۔

علامہ ابن خلدون ( تاریخ ابن خلدون حصہ اول ) رقم طراز ہیں:۔

حضرت علی کرم اللہ وجہد حضرت الویکر جھٹو کے پاس گئے۔ اتفاق ہے اس وقت آپ جھٹو کے پاس حضرت عمر بھٹو بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہد نے حضرت الویکر جھٹو سے خاطب ہو کر فر مایا کہ میں آپ ہے کچھ تفقگو کرنے آیا ہوں اور تخلیہ جا ہتا ہوں۔ حضرت الویکر جھٹو کے خاطب ہو کر فر الیا کہ میں آپ ہے بچھ تفقگو کرنے آیا ہوں اور تخلیہ جا ہتا ہوں۔ حضرت الویکر جھٹو کے حضرت عمر جھٹو کو ہٹا ویا۔ تب حضرت علی کرم اللہ وجہد نے فر مایا ''آپ نے سقیفہ میں میری عدم موجود گی میں بیعت کیوں لی ؟ آپ نے مجھ کے بلوا لیتے۔'' عدم موجود گی میں بیعت کیوں لی ؟ آپ نے مجھ سے مشورہ تک نہ لیا۔ آپ مجھ کو بلوا لیتے۔'' میں سقیفہ میں بیعت لیے نہیں گیا تھا بلکہ مہاجرین وانصار کا جھٹو اور مہاجرین کہتے تھے کہ جم میں سے جھٹو اور مہاجرین کہتے تھے کہ جم میں ہے

ہو۔ دونوں اس بات پرلڑنے کے لیے تیار ہور ہے تھے۔ ہیں نے خودا پی بیعت کی درخواست نہیں کی بلکہ حاضرین نے بالاتفاق خود میر ہے ہاتھ پر بیعت کی۔ باقی رہا بیام کہ ہیں نے تم کو بلوایا نہیں اور میں نے مشورہ نہیں لیااس کا افساف تم خود کر سکتے ہو کہ تم تجہیز و کلفین ہیں مصروف تھے تو ہیں تم کو کیے مشورہ کرتا۔ اگر میں ان لوگوں کے کہنے کیے میں اس کام کے لیے وہاں ہے بلوا تا اور اس سلسلہ میں مشورہ کرتا۔ اگر میں ان لوگوں کے کہنے سے بیعت نہ لیتا تو بہت جلدا تنافقنہ و فساد ہر پاہوجا تا کہ جس کو شتم کرنا امکان سے باہر ہوجا تا۔ ''
حضرت ابو بکر بڑا تھ کرم اللہ و جبہ سے بیان میں کر پچھ دیر سوچتے رہے۔ اس کے بعد ہاتھ بڑھا کر حضرت ابو بکر بڑا تھ کر بیعت کر لی۔

علامہ این خلدون کے اس بیان میں بیصراحت موجود نہیں ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بید ملاقات کب کی ۔ البتہ اس سے بید حقیقت کھل کرسامنے آجاتی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجبہہ کو حضرت ابو بکرصد بی ۔ البتہ اس سے بید حقیقت کھل کرسامنے آجاتی ہو گیا اور انہوں نے برضا و کو حضرت ابو بکرصد بی جو تی کی وضاحت سے یک گونہ اطمینان حاصل ہو گیا اور انہوں نے برضا و رغبت بیعت کرلی۔

سیدامیریلی جومشہور قانون دان اور جج تھے اور ان کا تعلق شیعہ فرقہ سے تھا اپنی مشہور انگریزی کتاب' سپر ہے آف اسلام' میں تحریر فرماتے ہیں:

''دین ہے حقیق وابستگی' اولوالعزمی اور اپنے آتا کے اطاعت شعاروں کو انتشارے بیانے کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہدنے فوراً حضرت ابو بکر جائز کی بیعت کی۔ آپ جائز کو تمین بارنظر انداز کیا گیالیکن آپ نے ہر باررائے وہندگان کے فیصلہ کو بطیب خاطر قبول فر مایا۔خود کو امید وار کے طور پر بھی چیش نہ کیا ۔۔۔ آپ نے بہلے دونوں خلفا کی ہر طرح معاونت کی اور مفید محورے دیے۔خلفانے بھی انہیں عزت وتو قیر کی نگاہ ہے دیکھا اور ان کی طرف ہے گی گئی احادیث کی وضاحتوں کو قبول کیا۔''

سیدامیرعلی کے اس اقتباس سے بیتا تر اجھرتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بلاتا خیر بیعت کرلی تھی اور شیخین کو بھر پورمشور ہے دیتے رہے اور تعاون جاری رکھا۔

اس سلسلہ میں حضرت ابوسعید خدری کی ایک حدیث بھی مطالعہ کے قابل ہے۔امام بیہقی

روایت کرتے ہیں:

'' حضرت ابو بمر والله منبر پرتشریف فرما ہوئے۔ حاضرین میں اکابرین قوم کا جائزہ لیا حضرت زبیر طاق نظرنہ آئے انہیں بلانے کے لیےالک آ دمی بھیجاجب وہ آئے تو فرمایا: ''اےاللہ کے رسول کے بچوبیجی کے فرزند!اور

اے اللہ کے رسول کے حواری!

کیاتم مسلمانوں کے اتحاد کو پارہ پارہ کرنا جا ہے ہو؟''

آب بي الله المراسطة المراسطة المراسطة المراس شامول " مد كهد كرا مطه اور بيعت

آ پ برائیز نے حاضرین پر دوبارہ نظر ڈالی تو سیدنا حضرت علی کرم اللہ و جبہ نظر نہ آ ئے۔ آ پ برائیز کی خدمت میں بلانے کے لیے آ وی بھیجا۔ آپ فورا تشریف لائے۔

حصرت ابو بمرصدیق پیتیز نے قر مایا:

اے اللہ کے رسول کے چھا کے فرزند! اور

اے اللہ کے رسول کے پیارے داماد!

كياآب مسلمانول كاتحادكوياره ياره كرناجا ہے ہيں؟

آپ جن نے فرمایا: ''اے اللہ کے رسول کے خلیفہ! اس تاخیر پر ناراض ند ہوں۔'' میہ کہد کرا تھے اور بیعت کرلی۔

علامدابن کثیر نے کئی روایات بیان کی بین جن سے حضرت علی کرم اللہ وجہد کی حضرت ابو بکر صد اتی دھیں کے ڈر سے ان سب کا ابو بکر صد اتی دھیں سے بیعت اور تعاون کی سند حاصل ہوتی ہے۔ لیکن طوالت کے ڈر سے ان سب کا احاطہ کرنے سے معذور ہول فر ماتے ہیں:۔

یہ بچ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجبہ لی بھر کو بھی حضرت ابو بھر جاتئے ہے الگ ند ہوئے۔ آپ کے اقتداء میں نمازیں اوا کیس اور مرتدین کے خلاف جباد کے لیے مکوار لبراتے ہوئے حضرت صدیق اکبر جاتئے کے سماتھ ذی القصہ تک گئے۔'' صبیب ابن ثابت سے مروی ہے کہ حضرت علی کرم اللّٰہ و جہدا ہے گھر میں قیام فر ما تھے۔
ایک آ دمی نے ان کو بتا یا کہ حضرت ابو بکر صدیق ہے تھے۔ اس طرح اٹھ کھڑ ہے ہوئے تا کہ بیعت مصرت علی کرم اللّٰہ و جہدا بیک کمیض پہنے ہوئے تھے۔ اس طرح اٹھ کھڑ ہے ہوئے تا کہ بیعت میں دیر نہ ہوجائے۔ آ کر بیعت کر ٹی اور گھر ہے کپڑے منگوا کر وہاں پہنے اور پھر و جی نشریف فر ما ہوگئے۔ (تاریخ الام ولماوک جلد 8)

سنید ناعلی این انی طالب حصرت ابو بمرصدیق دین کے دور خلافت میں:

کوئی اہم کام ان کے منصب جلیلہ پر قائز رہے کوئی اہم کام ان کے مشور و کے بغیر انجام نہ پاتا بعد

الله وورخلافت صداق اكبريس ان كافتدا مس نمازي ادافر مات رب\_

ان کی طرف ہے مقررہ وظیفہ وصول کرتے رہے۔

🕸 کتابت کے فرائض سرانجام دیتے رہے۔

حضرت سید بن صفوان بڑیٹو روایت کرتے ہیں کہ جب سیّدنا صدیق اکبر بڑیٹو انقال کر گئے انقال کر گئے اور حضرت علی بڑیٹو شیرِ خدا کونبر ملی تو رنج والم نے بے تاب کردیا۔ دیکھا تو برآ تکھا شکہ بارتھی

ہر قلب مضطرب تھا۔ مدینہ کی فضا نالہ و فغال سے لرزائھی تھی۔ ہمت و بہادری کے کو و گرال شیرِ خدا حضرت علی کرم اللہ و جہہ آنسو بہاتے تیز تیز قدم اٹھاتے اس مکان کے درواز ہ پر جا کر کھڑے ہوئے جس میں حضرت ابو بکر صدیق جھٹن کا جسد پاک رکھا تھا اور ان الفاظ میں خراج عقیدت و محبت چیش کیا:

پس اے ابو بکر بڑیڑا اللہ تعالیٰ آپ کو اسلام کی طرف ہے، اس کے رسولِ مقبول سائی آیا کی طرف ہے، اس کے رسولِ مقبول سائی آیا کی طرف ہے تمام فرزندانِ اسلام کی طرف ہے جزائے خیر عطافر مائے۔

آ بی نے اللہ تعالیٰ کے پیارے صبیب سی کی اس وقت تصدیق کی جب لوگوں نے جھٹلایا۔ پس نی اکرم سی کی ای نے آ بی کا نام "صدیق" رکھا۔

حضرت علی کرم اللہ و جبہ کا خطبہ کو یا ایک تفاضیں مارتا سمندر ہے جس میں انہوں نے اپنے ولی جذبات کا اظہار فر مایا ہے۔خوف طوالت سے اسے مختصر کردیا گیا ہے۔

#### العلافت عمر فاروق والفيئة اور حضرت على والفيئة

غز وہ خندق کے دوران جب حضرت علی کا تو شیم خدانے عرب کے بہت بڑے جنگ جو اور شہبوار عمروا بین عبدود کا سرقلم کر کے اپنے آتا سید الرسلین سی الی الی کے قدموں میں لا ڈالا تو صد بین بی و فاروق بی ہی مسرت ہے سرشار جو کر اٹھ کھڑے ہوئے اور علی بی ہی شیم خدا کا سرچوم لیا۔اس طرح کا والبہا ندا ظبهار محبت و مسرت جمیشہ اعز ہ کے لیے ہوتا ہے۔ (کشف المخہ جلداؤل) سیدنا صدیق اکبر خلیف رسول کی تی ہے جب دارلفناہ ہے دارالیقا کی طرف رخت سفر تیارکیا تو خلافت کے لیے حضرت عمر ہی تیو کو تا مز دکر دیا اور اہل اسلام نے ان کی بیعت کر لی ۔ حضرت علی بیعت کر لی۔

حضرت سنيد ناعلى المرتضى كرم الله وجهد حضرت فاروق اعظم علين كالحبس شوري كے ركن



سنے۔کوئی بھی سیاسی فقہی یا عسکری پیچیدہ مسئلہ ان کی رائے کے بغیر حل نہ کیا جاتا۔ فاروق اعظم ہے۔ اکثر ان کی رائے کودوسروں کی رائے برتر جیج دیا کرتے تھے۔

کے کیے دفترت فاروق اعظم جائے نے عوام الناس کو قانونی مشورے مفت فراہم کرنے کے لیے ایک محکمہ قائم کیا تھا جس کا نام محکمہ افتا تھا۔ اس محکمہ کے ساتھ جلیل القدر قانون دان محابہ جوائی کو مسلک کیا تھا جو بلامعاوضہ یا فیس سے قانونی مشورے دیا کرتے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہداس کے رکن تنے صورت کی کرم اللہ وجہداس کے رکن تنے صورود سلطنت اسمالا میں میں ان کے علاوہ کسی کوفتو کی جاری کرنے کا اختیار نہ

المحال ا

''اسلام کی فتح و فکست کا دارو مدار کشرت و قلت پہیں بلکہ یہ الشرافعائی کا دین ہے جس کو اس نے غالب کر دیا ہے الشرافعائی کا گفتگر ہے جس کواس نے تیار کیا ہے اور اس کی امداد فر مائی ہے اس وجہ سے وہ کا میا بی و ترقی کی اس منزل تک پہنچا ہے اور جمار ہے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ ضرور پورا کر ہے گا اور اپنے لشکر کی نصرت فر مائے گا۔۔۔۔۔۔ابل عرب اگر چہ آج بلی اپنا وعدہ ضرور پورا کر ہے گا اور اپنے لشکر کی نصرت فر مائے گا۔۔۔۔۔ابل عرب اگر چہ آج بلی اپنا وعدہ فروز ہے ہیں اور اپنے انفاق واتحاد کے باعث لقعداد تھوڑے ہیں اور اپنے انفاق واتحاد کے باعث طاقت ور اور غالب ہیں۔ (اے امیر المونین) آپ قلب بن جائے اور عربی لشکر کی چکی کو چلا ہے ۔ بیس سے کفار کو جنگ کی آگر میں جھو نکتے جا تیں ۔۔۔۔'' (تاریخ انحافا جلد حتران) مقام کا حضرت عمر بڑا تی نے جب بیت المال سے وظا نف جاری کے تو صحابہ ٹوائن کے مقام کا خیال رکھا۔ پہلا طبقہ جس کے لیے سب سے زیادہ وظیفہ (5000 در جم سالانہ ) مقرر کیا اس میں خیال رکھا۔ پہلا طبقہ جس کے لیے سب سے زیادہ وظیفہ (5000 در جم سالانہ ) مقرر کیا اس میں

سیدناعلی ابن ابی طالب کا نام نامی اسم گرامی شامل تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ دورانِ خلافت فاروق اعظم جلی نیز بیدوظیفہ وصول کرتے رہے۔ اس سے دو با تیس کھل کر سامنے آتی ہیں اوّل بید کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ خلافت فاروق جی نیز کو جائز سجھتے تھے دوم بید کہ حضرت عمر جلی کے دل ہیں شیر خدا کی بے بایاں قدرومنزات تھی۔

امیر المومنین حضرت عمر وی نے حضرت علی مرتفعنی وی شیر خدا ہے ان کی صاحبز اوی ام کاثوم کا رشتہ طلب کیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے قبول فر مایا اور ماہ ذیفعدہ 17ھ میں نکاح کر ویا۔ معتمدا ورمعتبر مورضین نے اپنی اپنی کتابوں میں تصریح کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا ہے۔ ویا۔ تاریخ کال "میں تحریر تے ہیں:

'' عمر جائز نے ام کلتوم بنت علی ہے عقد کیا۔ اُم کلتوم کی مال فاطمہ بنت رسول اللہ سائلیا اللہ سائلیا اُلہ سائلیا سائلیا اُلہ سائلیا سائلیا سائلیا اُلہ سائلیا سائلی

بخاری شریف باب الجبها دمیس بھی ضمنا اس واقعہ کا بیان موجود ہے۔ اس واقعہ ہے بھی میہ حقیقت کھن کر سامنے آجاتی ہے کہ ان برزرگوں میں قطعی طور پر کسی قسم ک مخاصمت ،منا فرت یا بداعتا دی نہیں یائی جاتی تھی۔ لے

لے انسان کوجن سے محبت ہوتی ہے اپنی اولا دیے نام بھی انہی کے نام پر رکھتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہدنے بھی اسپنے تین فرزندوں کے نام پہلے تین خلفا کے نام پر دیکے جن کی تفصیل اس طرح ہے:

ا حضرت أم البنین کے بطن سے جارفرز تد پیدا ہوئے حضرت عباس علمداڑ حضرت عبداللہ اور حضرت عبداللہ اور حضرت عباق ۔ بیجاروں بھائی میدان کر بلا بھی شہید ہوئے ۔ حضرت عباس علمداڑ کے ایک بھائی کا نام تیسر سے خلیفہ راشد کے نام پر تھا۔ ۲۔ لیکی بنت مسعود کے بطن سے دوفرز ندوں کی ولاوت ہوئی۔ ایک کا نام آپ کرم اللہ وجہد نے ابو بکڑ رکھا حالا تکہ ابو بکر نام نہیں کئیت ہے لیکن آپ نے نے خلیفہ راشد اول کی محبت بھی اپنے ہینے کا نام ابو بکر رکھا۔ اور دومرے کا نام عبید اللہ اولائی محبت اللہ اورون کھی میدان کر بلا بھی شہید ہوئے۔

۔ کتب انساب اور کتب تاریخ کے مطابق حصرت علی کرم اللہ وجبہ کی نسل پانچ فرزندوں سے جلی۔ حضرت امام حسن ، محضرت امام حسن ، محضرت امام حسن ، محضرت امام حسن ، محضرت امام حسین ، حصرت محمد بن حضرت عماس علمدار اور حضرت عمر سے مضبور

#### حضرت على كرم اللّذوجهه الكريم كا دورِخلافت 28زوالج. 35 منا 17 رمندان المبارك 40 م 23 جون 656 نا 27 جوري 661.

حضرت عثمان غنی جین کی شہادت کے بعد حالات ہے حدیر بیٹان کن صورت اختیار کر گئے تھے۔ تمام ا کابر صحابةً اور امهات المونين ج كى غرض ہے مكہ كئے ہوئے تھے۔ باغى مديد منور و ميں وندناتے پھررے نتھے۔حضرت عثان غنی چھڑ کی میت بے گوروکفن پڑی کھی۔ بلوائی کسی کوقریب سین کے اجازت شد ہے تھے۔ تین روز ای طرح گزر گئے۔ آخر کچھ سحابہ اور حصرت علی کرم الله وجهدنے باغیول ہے رابط قائم کیالیکن انہول نے حضرت عثمان و والنورین دیات کے کفن وفن کی ا جازت نددی ۔حضرت علی کرم اللہ و جہہ نے اپنی جان کی پر داہ ندکر تے ہوئے انہیں بخت ست کہہ ڈ الا اور حصرت عثمان غنی بڑائیز کے گفن دن کا انتظام کر دادیا۔ آسید کو جشت البقیع میں دفن نہ کیا جا سکا۔ جنت البقيع كے باہر" حس كوكب" ميں وفن كيا كيا۔ اس وقت سيدنا عثان عن إلا كى قبر جنت البقيع کے اندر ہے۔قبرمتان کی حدود حس کوکب کی سمت میں بڑھا کر قبر کو جنت البقیع کے اندر کر لیا گیا۔ جليل القدرصحابه جهايم ميس ہے حضرت على كرم الله وجهه مصرت طلحه جنافيز محضرت زيرٌ بن ثابت اور کعب بن ما لکٹ وغیرہ کفن دفن اور جنازہ میں شریک ہوئے۔ جنازہ اور تدفیمن کے وقت بھی بلوائیوں نے تعارض کیالیکن حضرت علی کرم اللہ و جہہ نے ان کوئر ی طرح جھڑک دیا۔ حصرت عثمان بن عفان جائز کی شہادت کے بعد انصار ومہاجرین کا ایک گروہ حضرت علی کرم الله وجہد کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان کی بیعت کرنا جا ہی لیکن حضرت علی کرم اللہ و جہدنے یہ کہد کر ا نکار کر دیا:'' میں امیر کے بچائے وزیر بنتا بہتر سمجھتا ہوں ،تم جس کو متخب کرو کے میں بھی اس کو منتخب

بیعت کے لیے آنے والوں نے بہت منت ساجت کی لیکن حصرت علی کرم اللہ وجہد کے

انكاركوا قرارش تبديل نهريجك

حضرت عثمان غنی بی شہادت کے بعد بلوائیوں کوشدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ جانتے تھے کہ عالم اسلام قریش کے علاوہ کسی دوسرے کی خلافت پر متفق نہ ہوگا۔ انہوں نے حضرت طلحہ بی شنو محضرت زبیر بی شنو محضرت معد بی خلافت پر متفق نہ ہوگا۔ انہوں نے معضرت طلحہ بی شنو محضرت زبیر بی شنو محضرت معد بی شنو محضرت عبد اللہ ابن عمر بی قانو اور حضرت علی ابن الی طالب بی طالب بی طالب بی فار ارتدکیا۔ کوف والے حضرت زبیر بی شنو کی طرف جمعاؤ رکھتے تھے۔ بھر ہوا الے حضرت طلحہ بی تو کو خلیفہ بنانا کوف والے حضرت زبیر بی شنو کی طرف جمعاؤ رکھتے تھے۔ بھر ہوا الے حضرت طلحہ بی تا کو خلیفہ بنانا جائے ہی اور معمر والے حضرت کی محلوث تا کی کرم اللہ و جہد پر منصب خلافت تبول کرنے کے لیے د ہاؤ ڈال میں سے تھے اور معمر والے حضرت کی کے لیے د ہاؤ ڈال

جب صحابہ بھاتھ میں ہے کی نے بھی منصب خلافت کو تجول نہ کیا تو مفسد ین پر بیٹان ہو گئے۔ ان میں ہے بشعوراور شر پیندتو یہ چاہے ہے کہا ہے اپنے علاقوں کو واپس چلے جا کیں اور مدید کو اس کے حال پر چھوڑ ویں لیکن جو ذراعقل وہوش رکھتے تھے وہ وارالخلافت کو فتندو فساد کی نظر کر کے واپس نہیں جانا چاہتے ہے۔ ان میں اکثریت مصر کے بلوا ٹیوں کی تھی۔ آخر کار انہوں نے اہل مدینہ کو تحق کیا اور کہاتم کوگ اہل شور کی ہوتہ بہاراتھم تمام است محمد پر بنافذ ہوتا ہے۔ اپنے میں مدینہ کو تق کو اور اگر دو دن کے اندریہ کا مدینہ کو تا ہو اور اگر دو دن کے اندریہ کا مدینہ کو اور اگر دو دن کے اندریہ کا معمد سے کسی کو امام مقرر کر لوجم اس کی بیعت کر کے واپس چلے جا کیں گے۔ مدینہ الرسول کے باک شد ہوا تو جم فلاں فلاں اشخاص کو قبل کر ہو واپس چلے جا کیں گے۔ مدینہ الرسول کے پاک باسیوں کے لیے یہ کو قبل کر کے واپس چلے جا کیں گرد ویا انجام دیجہ چھے تھے۔ الی مدینہ کا رائی مدینہ کا اتفا ف کر سے المی مدینہ کا اتفا ف کر سے المی مدینہ کا ایک کر وہ کیا گئے۔ اور انہیں منصب خلافت قبول کرتے پر مجبور کرنے گئے۔ دور پکڑ گیا تو انہوں نے ایک روز خور کرنے کے لیے ما تک لیا۔ اگل میں جب اہل مدینہ کا اتفا ف اشری کے اس کو ایک کیا۔ اگل میں جب اہل مدینہ کا ایک گروہ حکیم بن جبلہ کے ساتھ اور کو فیوں کا ایک گروہ کو منصب خلافت قبول کرتے ہی تی۔ اس شرختی کے جمراہ پہنے گیا۔ وہ اور کو فیوں کا ایک گروہ کے اس خوا فت قبول کرتے ہی تی۔ اس مناف فت قبول کرتے ہی تی۔ اس شرختی کی جمراہ پہنے گیا۔ وہ اور کو توں کا ایک گروہ کی تی جمراہ پہنے گیا۔ وہ اور کو قبول کرتے ہی تی۔ اس مناف فت قبول کرتے ہی تی۔ اس مناف فت قبول کرتے ہی تی۔ اس مناف قبول کرتے ہی تی۔

#### بيعت اور خطبه خلافت

حضرت على كرم الله وجبه معجد من تشريف لے گئے اور منبر پر بیٹے كريدار شاوفر مايا:

(اے لوگو! جھ پر كسى كاكوئى حق سوائے اس كے بيس ہے كہ جھ كوتم نے امارت كے ليے منتخب كيا ہے ۔ كل تم ميرے پاس پر بيٹان ہوكر آئے تھے اور میں خلافت وامارت ہے كر بزكر د ہاتھا ليكن تم لوگ اس پر مصر ہوئے كہ ميں تمبارا امير بنول اور تمبارى قسمت كافيصلہ ميرے ہاتھ ميں ہو۔ "

لوگوں نے کہا !''بلاشہ ہم نے ایسا کیااور ہم لوگ اب تک اپنے خیال پر قائم ہیں۔''
حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے قرمایا:''اے اللہ! گواور ہنا۔''
اس کے بعد لوگوں نے بیعت کرلی۔ بیرواقعہ شعد السبارک 28 ذوالحجہ 35 ہجری کا ہے۔
حضرت طلحہ جھی اور حضرت زبیر جھی نے بیعت کرتے وقت پیشرط رکھی تھی کہ سنت رسول اللہ سائٹ کیا ہے کہ حضرت طلحہ جھی اسٹی کیا ہے کہ حضرت طلحہ جھی اللہ کیا ہے کہ حضرت طلحہ جھی اور زبیر جھی کو قائم کریں گے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت طلحہ جھی اور زبیر جھی کہا گیا ہے کہ حضرت طلحہ جھی اور زبیر جھی کہا گیا ہے کہ حضرت طلحہ جھی اور زبیر جھی کہا گیا ہے کہ حضرت طلحہ جھی کریں گے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت طلحہ جھی کریں گے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت طلحہ جھی تھی کر لی ماللہ وجہہ کی بیعت کر لی مقتی ۔ ( تاریخ این ظدون حصراؤل )

#### • قصاصِ عثمان إلى في الله كامطالبه

حضرت علی کرم اللہ و جہد خطبہ سے فارغ ہوکر مکان پرتشریف لے گئے۔ پچھ ہی دیر بعد حضرت طلحہ جائے اور حضرت زبیر جائے ہیں العوام بھی پہنچ گئے۔ حضرت علی کرم اللہ و جہد نے استقبال کیا اور اللہ جائے ہیں اور عضرت زبیر جائے ہیں العوام بھی پہنچ گئے۔ حضرت علی کرم اللہ و جہد نے استقبال کیا اور آمد کی وجہد دریافت کی تو دونوں جلیل القدر صحابہ جائے ہے کید زبان ہوکر کہا کہ ہم نے بیعت مشروط کی تھی اور جاری شرط حضرت عثمان ذوالنورین جائے گئے کا آموں سے قصاص لیما ہے۔ اب ہم

ای لیے حاضر ہوئے ہیں کہ آب قصاص لیں۔ حضرت علی بڑھنے نے فرمایا '' جھے عثان غنی واٹنے کے مظلومانہ طور پرقتل کیے جانے کا بے صد دکھ ہے۔ جھے ان کے حقوق اور قصاص کی فکر ہے۔ ہیں ضرور قصاص لول گالیکن جلد بازی نہیں کرول گا۔ ہیں اس وقت تک تمہاری دائے پر تمل نہیں کرسکتا جب تک سلطنت کے امور منظم نہ ہوجا کی اور لوگ راور است پر نہ آجا کیں۔'' حضرت طلحہ شاہنے و جب تک سلطنت کے امور منظم نہ ہوجا کی اور لوگ راور است پر نہ آجا کیں۔'' حضرت طلحہ شاہنے و رہیں جانے ہیں کروائی کے معاملہ پر سر گوشیاں ہوئے آئے۔ مدینہ منورہ کے گلی کو چوں میں قاتلین عثال نے قصاص لیے جانے کے معاملہ پر سر گوشیاں ہوئے آگییں۔ (تاریخ اسلام پر وضرعبداللہ ملک)

جب امیر المونین حضرت علی این طالب جی کو یہ خبر طی کہ شہر کے گلی کو چوں میں حضرت علی این طالب جی کو یہ خبر طی کہ شہادت اور قصاص کے بارے میں لوگ طرح طرح کی یا تیں بنار ہے جیں تو آپ مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ منبر پر بیٹے گئے اور لوگوں کو بلوا بھیجا۔ جب لوگ آ گئے تو واشگاف الفاظ میں حضرت عثمان غی جی کے مظلوما نبر سے اپنی برائت کا اعلان کیا۔ عبد کا خلافت کی فرمہ دار یوں اور اپنے مسائل کا ذکر کیا۔ لوگوں کو پرائس رہنے کی تلقین کرتے ہوئے یفین دلایا کہ عدل وافعاف کے عالمی کے عالمی کے عمل کا داکر کیا۔ لوگوں کو پرائس رہنے کی تلقین کرتے ہوئے یفین دلایا

ا گلے روز مروان بن حکم اور خاندان بنوامیہ سے تعلق رکھنے والے بچے دومرے لوگ شام روانہ ہو گئے۔ حضرت علی کرم اللّٰدو جہدان کو ندروک سکے۔

# وهزت عائشه في في المرف عقصاص كامطالبه

ام المومنین سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ حضرت عثمان غنی بڑھیئے کے کاصرہ کے زمانہ میں تج بیت اللہ کے ارادہ سے مدیدہ منارہ سے مکہ روانہ ہوگئی تھیں۔ مناسک جج کی اوائیگی کے بعد مدیدہ واللہ اللہ کے ارادہ سے مدیدہ بینہ واللہ سے تشریف لا رہی تھیں کہ اثنا سفر میں صُر ف کے مقام پر ایک شخص عبیداللہ بن الی سلمہ بیشی سے ملاقات ہوگئی۔ اس سے جب مدینہ منورہ کا حال دریافت کیا تو اس نے حضرت عثمانِ غنی بڑھی کی مظلومانہ شہادت کی خبر سنائی۔ یہ خبر من کر آپ بڑھی کو بہت دکھ ہوا اور آپ نے اعلان کیا کہ امیر

الموشین کے خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا ''مفسدین نے وہ خون بہایا جس کواللہ نے حرام کیا۔ اس مقدس ترین شہر کی عظمتوں کو داغدار کیا جواللہ کے رسول سائے آئے کے جرت گاہ تھا۔ اس مجید میں خون ریزی کی جس میں کشت وخون ممنوع تھا۔ وہ مال لوٹا جس کا لینا ان کے لیے جائز نہ تھا۔ اللہ کی تشم ! عثمان کی ایک انگی بلوائیوں جسے تمام عالم سے بہتر ہے۔ بلا شہوہ جس الزام کے ساتھ عثمان کی عداوت پر کمر بستہ ہوئے تھا اس سے عثمان اس طرح پاک و صاف ہو گئے جس طرح سونا کیٹ سے اور کیڑا میل سے یا ک بوجا تا ہے۔''

معفرت عا کشہ جی بھی نے مدینہ منورہ جانے کا ارادہ ملتو ی کردیا۔عبداللہ بن حفری جوحضرت عثان باليز كى طرف سے مك كے عامل تھے آ ب كى خدمت ميں حاضر ہوئے اور عرض كرنے لكے حضرت عثمان بناتيز کے خون كا قصاص لينے والا يہاؤ تحص ميں ہوں۔ بيان كر بنواميہ سے تعلق ركھنے والے تمام وہ لوگ جمع ہو گئے جو حصرت عمان عنی دین کی شہادت کے بعد مکہ بطے آئے تھے۔ان میں دومرے لوگول کے علاوہ حضرت سعید جھڑ بن العاص اور ولید بن عقبہ بھی تنجے۔ مدینہ منورہ ے حضرات طلحہ بناتیز وز بیر بناتیز بھی مکہ بنتے کیے تنے۔ بھر ہ میں عبد اللہ ابن عامر اور یمن سے بعلی بن منيه جيد مواونث اور جيولا كادينار لے كرآئے -حضرت طلحه جي وزير جي الله في تفصيل كے ساتھ مدینه منورہ کے حالات گوش گزار کیے۔حضرت عثمان غنی جائنڈ کی شہادت،حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی بیعت اور قصاص کا مطالبہ خاص طور پر زیرِ بحث آئے۔ پچھ لوگوں نے شام کی طرف جانے کا مشورہ دیا۔ ابن عامر نے اس سے اختلاف کرتے ہوئے بتایا کہ شام میں حضرت معاویہ بھی بلوائیوں کی روک تھام کے لیے کافی ہیں اور رائے دی" بھر ہ کی طرف خروج کیا جائے۔بھر ہ کے لوگوں کا طلحہ ہلاتیٰ کی طرف رجحان طبع ہے نیز میرے مراسم بھی و ماں بہت گہرے ہیں جب ہم بصرہ پر قابض ہوں گے تو اہل بھر ہ بھی ہمارے ساتھ'' قصاص'' کا مطالبہ کرنے لگیس گے۔اس طرح ہم زیادہ موثر انداز میں قاتلین عثمانؓ کا مقابلہ کرسکیس گے۔'' سب حاضرین نے اس رائے کو بہند كيااوربصره كي طرف خروج كافيصله بوگيا\_

مکہ ہے بھرہ کی طرف کوج کا وقت آیا تو شہر میں اعلانِ عام کردیا گیا کہ سیّدہ عائش اور حضرات طلحہ بڑاتی و زبیر بھی بھرہ کی طرف روانہ ہور ہے بیں 'جولوگ اسلام ہے ہمدردی رکھتے ہیں اور حضرت عثمان بھی کے خون کا قصاص لینے کے حق میں بیں وہ ساتھ لل جا کیں جس کے پاس سوار کی نہ ہوگی اے سوار کی فراہم کی جائے گی۔ مکہ کرمہ ہے ام المونین حضرت عائشہ بھی کے ساتھ کم وہیش سولہ سوافراد نگلے۔ اطراف و جوانب ہے آکرلوگ شامل ہوتے گئے۔ اس طرح فرجی دیتے کی تعداد تین ہزار ہوگئی۔ حضور سی آئی کے چھا حضرت عباس بن عبدالمطلب بھی کی دوجہ کو ایک خطائعا کو جھا حضرت عباس بن عبدالمطلب بھی کی دوجہ کو ایک خطائعا کی دوجہ کو ایک خطائعا کے میں میں مکہ کے حالات تفصیل کے ساتھ بیان کیے اور خفیہ طور پر ایک نامہ بر کے ذریعے حضرت علی کرم اللہ و جہد کو تھی۔ عسل کے ساتھ بیان کیے اور خفیہ طور پر ایک نامہ بر کے ذریعے حضرت علی کرم اللہ و جہد کو تھی۔ ویا۔

جب حضرت عائشہ صدیقہ دیجی کے مکرمہ ہے روانہ ہوئیں تو دیگر امہات المونین وات عراق تک ان کے ہمراو گئیں اور اس مقام ہے رورو کر ان کو الوداع کہا۔ یہاں پر ایک حدیث میار کہ کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ:

ایک روز اللہ کے رسول سی اللہ اللہ اللہ اللہ و بیشتر امہاۃ المونین بیل حاضر خدمت تھیں۔ اچا تک سرور عالم سی اللہ نے ارشاد فر مایا: '' کاش مجھے پینہ جال جاتا کہتم ہیں ہے سی کود کی کرچشمہ خواب کے کئے بھو تکنے گیس کے!''

ذات عرق ہے قافلہ روانہ ہوا۔ اُم المونین رہے کو ایک اونٹ پر سوار کیا گیا جس کا نام عسکرتھا۔ چلتے چلتے قافلہ چشمہ خواب کے قریب بہنچ گیا۔ قافلہ کود کچھ کر چشمہ خواب کے کتوں نے بھونکنا شروع کر دیا۔ سبیدہ عائشہ جھن نے بوجھا یہ کون سامقام ہے۔ عرض کی گئی یہ چشمہ خواب ہے۔ بیننا تھا کہ حضرت عائشہ جھن نے بوجھا یہ کون سامقام ہے۔ عرض کی گئی یہ چشمہ خواب ہے۔ بیننا تھا کہ حضرت عائشہ جھن نے بات بہوکر فرمایا" جھے اونا وَ اونا وَ!"

آ پ طاق نے فور آاونٹ کی گردن پر جھی دے کراس کو بٹھا دیا اور اونٹ سے اتر پڑیں۔ قافلہ رک گیا۔ آٹ نے ایک رات اور ایک دن وہاں پر قیام فرمایا۔ فرمانِ نبوی یاد کر کے حضرت عائشہ ظاف تذبذب كاشكار بوكئيں طبع مبارك يراضطراب كے آثار نظر آنے لگے۔اى عالم ميں جب ایک دن گزرگیا تو کسی نے چلا کرکہا:'' جلدی کرو ۔ جلدی کروحضرت علی ڈاٹیڈ پھنچ گئے۔'' یہ سننا تفاکہ قافلہ والے سوار ہوکر تیزی ہے روانہ ہو گئے۔ان کا رخ بصریٰ کی طرف تھا۔ آخر بصریٰ میں جا کر قیام کیا۔اور بول بھرہ پر حضرت طلحہ چھڑ اور حضرت زبیر چھڑ کا قبضہ ہو گیا اور حضرت عثمانٌ بن صنیف حاکم بصره کووماں سے نکال دیا گیا۔

### امير المونيين حضرت على والنفيزي بصره كورواتكي

آپ مطالعه قرما نیکے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجبہ کو آپ کی چجی ام الفصل زوجہ حضرت عباسٌ بن عبدالمطلب مكه كے حالات اور مكه ہے حضرت طلحه جينيز وزبير جينيٰ كى بصرہ كوروائلى كے بارے میں مطلع کرچکی تھیں۔اس خبرے امیر الموشین اٹھی بخت تشویش میں جتلا ہو گئے اور بصرہ کی طرف روائلی کی تیار میاں شروع کر دیں۔ رہنے الثانی 36ھ کے آخری دنوں میں مدینۂ کوفۂ مصراور مکہ کی ایک جمعیت کوسماتھ لے کر بھر ہ کی سمت روانہ ہوئے۔

حضرت علی کرم اللّٰہ و جبہ جب ریذہ ہے تو بھرہ پر حضرات طلحۃٌ و زبیرٌ کے قبضہ کی خبر ملی۔ تشویش میں اضاف ہوگیا۔ ریذہ میں قیام کیا اور بہاں ہے متعددا حکام جاری کے۔ ریذہ میں قیام یذر سے کہ قبیلہ طے کی ایک جماعت امداد کے لیے آئی۔ آپ جھٹ نے ان کی تعریف کی اور کشکر میں شامل کرایا۔ ربزہ ہے روانہ ہوئے تو راستہ میں کوفہ کا ایک شخص ملا۔ حصرت علی کرم اللّٰہ وجہہ نے اس سے حضرت ابوموی اشعری چھڑ عامل کوف کے طرز عمل کے بارے میں استفسار کیا تو اس نے جواب دیا کہا گرآ ہے صلح کا قصدر کھتے ہیں' تووہ آ ہے کی اطاعت کریں گئے لیکن جنگ کی صورت میں الگ ہوجا کیں گے۔ بین کرحصرت علی کرم اللہ وجہہ نے فر مایا ''اگر کسی حادثہ کا شکار نہ ہوا تو میراصلح کے علاوہ اور کوئی قصد نہیں۔' قید ہے روانہ ہو کر تعلیبہ پنچے اور وہاں ہے روانہ ہوئے تو اس موقع پرامیر المونین حضرت علی کرم الله وجهد نے محد بن ابو بکر اور محد بن جعفر کوا بنا ایک خط دے
کر ابوموی اشعری بی نیز کے پاس بھیجا۔ انہوں نے جنگ کی صورت میں حضرت ابوموی اشعری بی نیز
ہے بھر پور تعاون اور اس میں شرکت کا وعدہ لیڈا چا ہا تو انہوں نے یہ کہہ کر ا تکار کر دیا '' جنگ کے
لیے ٹکلنا دنیا کی راہ ہے اور بیٹھ رہنا آخرت کی۔''

حضرت ابوموی اشعری جائز کی بات من کرکوف والوں نے امیر الموشین کے تمائیدوں سے تعاون کرنے سے انکار کر دیا۔ اس صورت حال کود کھ کرجھ بن ابو بکر اور جھ بن جعفر انے تحت روید اختیار کیا لیکن حضرت ابوموی اشعری جائز اپنے موقف سے سرمونخرف شہوئے اور فریانے گئے دائر جنگ ضروری ہے تو مفسد بن سے جنبوں نے تشدد کی راہ اختیار کرتے ہوئے معصوم عثان ذو والنورین جائز کو شہید کر دیا ' ۔ دونوں امیر الموشین حضرت علی کرم اللہ وجہد کی ضرمت میں حاضر ہوئے اور کوف کے حالات گوش کر اور کیا ۔ دونوں امیر الموشین حضرت عبداللہ بن عباس جائز اور ہو استر بن مالک کو حضرت ابوموی اشعری جائز کے باس کوف بھیجا۔ اپنی بہتر بن صلاحیتوں کے باوجود وہ حضرت ابوموی اشعری جائز کو اینے موقف سے نہ بنا سکے ۔ ان کی واپسی پر امیر الموشین نے وہ حضرت ابوموی اشعری جائز اور حضرت محمار بن یا سر جائز کو کوفہ بھیجا۔ ان کی آئے کی خبر یا کر حضرت ابوموی اشعری جائز اور حضرت میں تشریف سے نہ بنا سکے ۔ ان کی واپسی پر امیر الموشین نے حضرت ابوموی اشعری جائز اور حضرت میں تشریف سے نہ بنا سکے ۔ ان کی واپسی پر امیر الموشین نے حضرت ابوموی اشعری جائز اور حضرت میں تشریف سے کے ۔ جب حضرت حسن جائز آئے کی خبر یا کر مقصد بیان کیا تو آ ہے جواب دیا:

'' میں نے رسول اللہ سی آلی ہے۔ آپ فر ماتے تھے'' عنقریب فتنہ برپاہوگا۔ اس میں جیفا ہوا گئے میں نے رسول اللہ سی آلی ہے اس میں جیفا ہوا گئے میں کے رسول اللہ سی آلی ہوا گئے ہوا گئے ہوا کے سے بہتر ہوگا اور پیدل چلنے والے سے بہتر ہوگا اور پیدل چلنے والے سے بہتر ہوگا اور پیدل چلنے والاسوار سے بہتر ہوگا۔ تمام مسلمان ایک دوسرے کے بھائی بیں ان کا خون اور مال ایک دوسرے پرحرام ہے۔''

میں تقریرین کر حضرت مماری یا سر بھی کو سخت خصد آ گیا اور وہ حضرت ابوموی اشعری بھی کو سخت خصد آ گیا اور وہ حضرت ابوموی اشعری بھی تو خاموش رہے لیکن موقع پر کوئر ابھلا کہنے لگے اور نعن طعن کرنے لگے حضرت ابوموی اشعری بھی تو خاموش رہے لیکن موقع پر

موجودان کے خیرخوا ہوں نے حضرت عمارین ماسر جنگز پر جملہ کر دیا الیکن حضرت ابوموکی اشعری جنگز نے ان کو بچالیا۔

ای وقت زید بن صوحان حضرت ابوموی اشعری بن خواور اللی کوف کے نام ام المومنین کا ایک خط لے کر پہنچا۔ لوگول کے منع کرنے کے باوجوداس نے خط پڑھنا شروع کر دیا۔ وہاں امیر المومنین کے خبرخواہ بھی موجود تھے انہوں نے زید پرجملہ کرنے کی کوشش کی حضرت ابوموی اشعری دائوں کولڑ نے ہے منع کرتے ہے۔

اشتر بن مالک دوبارہ کوفہ آیا اور حضرت ابوموی اشعری رہے کے سامنے دوشراکط پیش کیں۔ اوّل میرکہ چرحال میں امیر المومنین کے ساتھ تعاون کریں اگر ایمانہیں کر کئے تو شام تک کوفہ سے نگل جا کمیں۔ حضرت ابوموی اشعری رہے تو فورا ای وقت کوفہ چھوڑنے کے لیے تیار ہوگئے۔

حضرت حسن بن علی جی اور اشتر بن ما لک کوف والوں کو لے کر ذیقار کے مقام پر امیر المونین کی خدمت میں حاضر ہوئے۔



جب فریقین اپنی اپنی جعیت کے ساتھ ہرطرح تیارہ و گئے تو حضرت علی دائی نے حضرت تعقی علی اللہ اللہ میں اس اللہ میں اس اللہ میں اس اللہ میں اس اللہ میں کہ مسلمہ میں اسلمہ میں اختیار حاصل ہوگا کہ اپنے اجتہا دکو کام میں لا وَاوراس کا مناسب جواب نیا مسلمہ میں اسلمہ میں اسل

ام المونین فن الوگوں کے اختلاف اوران کی اصلاح کے خیال نے۔'' قعقات فن تعقال فن آئے '' آپ حضرات طلحہ الفن و زبیر چھٹ کو بلوا ہے تاکہ آپ کے روبرو ان سے گفت وشنید ہو سکے۔''

ام المونین فی بینی و دونوں حضرات کو بلوا بھیجا۔ جب وہ تشریف لے آئے تو گفتگو کا بوں آغاز ہوا۔

قعقاع بناتذ: ''میں نے ام المومنین سے سوال کیا تھا کہ کس چیز نے ان کوخروج پر آ مادہ کیا۔ آپ سے بھی سوال پوچھٹا جا ہتا ہوں۔''

طلحه وزبير بنوائيد: "ام المونيين كاجواب بى بهاراجواب بے."
قعقاع : "ام المونيين كاجواب تھا: اختلاف امت اوران كى اصلاح ـ
ميراسوال بيہ كرة پاصلاح كے ليے كياطريق كاراختياركرناچا ہے ہيں؟
طلحه وزبير بنوائيد: "ہم جا ہے ہيں كہ قاتلين عثان ہے قصاص لياجا ئے اگراييا شہيا تيا تو نعليمات قرآنى كے خلاف ہوگا۔"

قعقاع ''بین آپ نے جوطریق کار افتیار کیا وہ مناسب نہیں ہے۔ بھرہ کے جن چے سوافراد کو آپ نے قبل کر ڈالا وہ عمال ذوالنورین چھو کے قاتل نہیں تھے۔اس طرح کی کاروائیوں سے اختلاف امت کم نہیں ہوگا زیاوہ ہوگا۔''

ام المونین : (قعقاع کو کاطب کرتے ہوئے) " پھرتمہاری رائے کیا ہے؟"
قعقاع : "آپ ام المونین ہیں۔ ہمارے لیے خیرو برکت کی کلید ہیں۔ ہمیں اس خیرو
برکت ہے محردم کر کے فقنہ و بلا ہیں بنتلا نہ کریں ورنہ خود آپ کو آزمائش ہیں ہے گزرنا پڑے گا۔
آ ہے مصالحت ہے کام لیس مل کراختلا فات کی خلیج کو پاٹ دیں۔ جب فقنہ دم تو ڈ جائے تو مل کر
قصاص لیس تا کے تعلیمات قرآنی پر بھی عمل ہوا ورمسلما نوں کو عافیت حاصل ہو۔"

ام المومنين : " تمهارى رائے صائب ہے ہم اس كوقبول كرنے كے ليے تيار ہيں بشرطيكہ حضرت على يُلاَلا بھى آ مادہ ہول ۔ "

قعقاع ؓ:''میں ابھی جا کران ہے بات کرتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ نہ صرف اس کوتیول کریں گے بلکہ خوش بھی ہوں گے۔''

طلحہ وزبیر ﴿ اِللَّهِ الْمُرامِير المونيين كوخوشى ہوگى تو اتنحاد بین السلمین سے بھینا ہمیں ہمی قلبی مسرت ہوگی۔''



جنگ جمل وہ جنگ ہے جس سے تاریخ اسلام کا سیندواغدار ہو گیا۔ فریقین جنگ میں سے
ایک کی سربراہی وہ معزز ومحرم خاتون کر رہی تھیں جن کوالفد کے دسول سی آبیا کا بے بناہ اعتماد حاصل
تقا۔ جن کوام الموشین ہونے کا شرف حاصل تقا۔ جن کے جمرہ میں بادی پرحق سی آبیا ہے آ خری ایام
گڑار ہے۔ جن کا حجرہ قیامت تک سرور عالم سی آبیا کی آ رام گاہ قرار پایا۔ وہ خاتون ام الموشین
عائش صدیفتہ جی تھیں۔ دوسر نے فریق کی سربراہی اس مرد وی وقار کے ہاتھ میں تھی جنہوں نے
دریرسایہ رسول مقبول پرورش پائی۔ جنہیں سیدعالم سی آبیا ہے اپنی گئت جگر فاطمیہ بتول خاتون جنند
کارشتہ عطافر مایا تھا۔ وہ مردوفا سرشت حیدر کرار حضرت علی ابن ابی طالب جی تاریخ ہے۔

انہیں آپس میں لڑنا زیبانہیں تھا۔۔۔۔انہیں جنگ نہیں کرنا جا ہیے تھی۔۔۔۔انہوں نے کب آپس میں جنگ کی۔

جیٹم زمانہ گواہ ہے ان فیض یافتگان برم رسالت نے اپنی مرضی ہے جنگ نہیں کی۔ انہیں جدال وقبال کی بھٹی میں دعا بازی اور فریب کاری ہے جھونک دیا گیا۔مصالحانہ کوششیں بار آور ہو چکی تھیں دونوں فریق '' پہلے اتفاق وانتحاد اور اصلاح احوال اور پھر قصاص'' کے فارمولہ پر متفق ہو چکے تھے کیکن اتحادین اسلمین شرپ ندوں اور اسلام دشمنوں کو جھلا کب راس آتا تھا۔
عبداللہ این سبائے پیروکار' امیر الموشین عنیان ذوالنورین جھڑے کے قائل رات کی تاریکی میں سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اگر مصالحت ہوگئی تو ان پر عرصہ حیات تنگ ہوجائے گا۔
ان سے بھینا قصاص لیاجائے گا۔ ان کی گروخیں ماروی جا تیں گی۔ بھلا ان کو بیسب با تیں کب گواراتھیں۔ پس انہوں نے اپنے تحفظ کے لیے مکروفریب کا جال بچھا دیا جس میں صید زیوں کی طرح بھش کر ہزاروں مسلمان جا نیں کھو بیٹھے۔ فریقین مہینوں کے تبھے ماند سے مصالحت کی خوشی طرح بھش کر ہزاروں مسلمان جا نیں کھو بیٹھے۔ فریقین مہینوں کے تبھے ماند سے مصالحت کی خوشی میں پستے میں بیٹ میں گئے۔ اس میں میں بیٹ میں بیٹ میں بیٹ میں بیٹ میں اور شور کے ۔ا شے ششیروستاں کی طرف لیکے اور جدال وقال کی چک میں پستے جا گئے۔ ام الموشین عائش صدیقہ بی تیا کہ کروہ نے یہ مجھا کہ حید در کرار کے گروہ نے عبداؤ ڑ ڈالا اور امیر الموشین سے گروہ نے دوسر سے گروہ نے یہ مجھا کہ حید در کرار کے گروہ نے جہداؤ ڑ ڈالا اور امیر الموشین سے گروہ نے دوسر سے گروہ کے بارے میں بہی خیال کیا۔ حضرات طلی وف نے بو بھٹے اور امیر الموشین کے گروہ نے دوسر سے گروہ کے بارے میں بی خیال کیا۔ حضرات طلی وف نے بو بھٹے اور امیر الموشین کے گئی خاتین خوز بری کے بغیر نہ المی سے کہ نیاں کیا۔ دونوں بیک زبان ہو کر پکار انسے: ''افسوں! حضرت کی خیال کو ف نے بو بھٹے نہ میں گروہ گے۔''

دوسری طرف امیر الموسین حضرت علی کرم الله و جهد شور وغل من کر خیمہ ہے باہر نظلے تو شرپ ندوں کی طرف ہے مقرر کیے گئے ایک فتنہ برداز نے دہائی دیتے ہوئے کہا کہ بھرہ والوں نے جملہ کردیا ہے اوران کا گروہ تیر برسا تا ہوااٹدا چلا آتا ہے۔ بیان کر حضرت علی کرم اللہ و جہہ کہنے گئے:''افسوں! طلحہ وزبیر شائی خون ریزی کے بغیرنہ مانیں گے۔''

ال کے بعد امیر الموسین بھٹو اپنے گھوڑے پر سوار ہو گئے اور افسر ان کشکر کو میمنداور میسر و
پر مامور کرنے گئے۔ بھر جنگ چھڑ گئی اور ایسی شدت اختیار کی کہ سی کو ہنے سنانے یا بچھنے سمجھانے
کاموقعہ ہی نہ ملا ۔ البتہ کعب بھٹو بن سور اُم الموسین کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کرنے گئے:
"اے مومنوں کی ماں! جنگ پوری حشر سامانیوں کے ساتھ شروع ہوگئی ہے۔ مسلمانوں

کی تکواری مسلمانوں کی گردنیں کاٹ رہی ہیں مسلمانوں کے نیزے مسلمانوں کے سینے چاک کر رہے ہیں۔ اٹھیے ! اور موقعہ جنگ پر تشریف لے جانے ہوسکتا ہے آپ کو دیکے اللہ مصالحت کی کوئی صورت پیدا کردے۔''

ام الموتئين بي اور آپ بي اور آپ بووج هن بھا کر اونت پر سوار کرايا گيا بووج کو زر بي پينا دی
گئين اور آپ بي کي سواري کوايک ايے مقام پر لاکر کھڑا کيا گيا جہال سے جنگ کا منظر بخو بي نظر
آتا تھا۔ تھوڑي دير جنگ جاري رہي اور بھرہ والوں کے پاؤں ميدانِ جنگ سے اکھڑ گئے اوروہ
يکھي ہٹ گئے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنی فوج کوتھا قب کرنے ہے منع کردیا۔
مفسد بن کی فریب کاری اور فتنہ پردازی کے متیجہ بی جب دونوں نظر پلغار کرتے ہوئے آ منے
سامنے آگئے ہے تو اس قدر قریب ہوگئے کہ گھوڑوں کی گردنیں ایک دوسرے کوچھونے گئی تھیں۔
ماسنے آگئے جنے تو اس قدر قریب ہوگئے کہ گھوڑوں کی گردنیں ایک دوسرے کوچھونے گئی تھیں۔
اس موقعہ پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بہت کھوٹھا کرد یکھا تو حضرت ذبیر بھی کو اپنے سامنے
اس موقعہ پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بیا گھوٹھا کرد یکھا تو حضرت ذبیر بھی کو اپنے سامنے
پایا۔ حضرت طلحہ ہو تا بھی قریب ہی نظر آئے امیر الموضین حضرت کی کرم اللہ وجہہ کہنے گئے: ''دئم
لوگوں نے آلات حرب ' مواروں اور پیا دول کو جمع کر کے میر نے ساتھ عداوت کی ہے۔ کیا اللہ
تعالیٰ کے نزد یک اس عداوت کی کوئی وجہ ہے؟

کیا میں تمہارا دینی بھائی نبیں ہوں؟

کیاتم پرمیراخون اور جھ پرتمباراخون حرام ہیں ہے؟

کیا کوئی ایساام بتاسکو کے کہ جس کی وجہ ہے میراخون تم پرمباح ہو؟''

حضرت طلحہ جائین کیا قاتلین عثال تمہارے ساتھ نہیں مل سے؟ کیا اس ہے تم پرقل کی

سازش میں شریک ہونے کا الزام عا کمٹیں ہوتا؟

> حضرت طلحہ چھڑ : بے شک اللہ اپنے دین کو پورا کرنے والا ہے!'' حضرت علی جھڑ:''اے طلحہ! کیاتم نے میری بیعت نہیں کی تھی؟''

حضرت طلحہ ﴿﴿ اِللَّهُ: "بیعت کی تھی کیکن مشر وط اور بحالتِ مجبوری۔ کیا آپ نے " قصاص '' کی شرط پوری کی؟''

اس گفتگو کے بعد دونوں انشکر چھے ہٹ گئے اور مصالحت کی گفتگو کی راہ کھل گئی۔ حضرت ذہیر والئی شائی کے بعد دونوں انشکر چھے ہٹ گئے اور مصالحت کی گفتگو کی راہ کھل گئی۔ حضرت فرین کے گروہ کے بعض لوگوں نے انہیں طعن وتشنیع کا نشانہ بھی بنایا لیکن انہوں نے پرواہ نہ کی کیونکہ انہیں اپنے آتا میں انہیں کے ان فرمان یاد آپ کیا تھا اور اس سے سرموانح اف نہ کر کئے تھے۔ وہ اپنے لینکرے علیحہ ہ ہوکر'' السباع'' کی جانب چلے گئے۔ راستہ میں احف بن قیس کے نشکر سے نہ بھیر ہوگئی اور کسی نے تعارض نہ کیا البتہ ایک کم ظرف نصیب سوخت فننہ پرور عمر بن الجرموز تعاقب میں روانہ ہوگیا۔ جب آپ والٹ نے اسے دکھولیا اور تعاقب کی وجہ پوچھی تو ایک مسئلہ بو چھنے کا بہانہ کر دیا۔ نماز کا وقت آیا تو حضرت زبیر والٹ نماز کی اوائیگی کی وجہ پوچھی تو ایک مسئلہ بو چھنے کا بہانہ کر دیا۔ نماز کا وقت آیا تو حضرت زبیر والٹ نماز کی اوائیگی کے لیے اٹھ کھڑ ہے بو نے انہوں کو جا کرفئر سے انہوں کو جا کہ کہ جا کھڑ اجوا اور کہلا بھیجا کہ تو نے انہوں کا میں جا کھڑ اجوا اور کہلا بھیجا کہ زبیر والٹوں کا قائل شرف ملاقات کا طالب ہے۔

حضرت علی النظاری و رہان کوفر مایا:''اسے باریابی کی اجازت دے دولیکن جہنم کی بشارت کے ساتھ ۔''

ابتدائی حملوں کے دوران ہی حضرت طلحہ بڑھڑ کے پاؤں میں ایک تیرنگا جس سےخون کی رگ کٹ گئی اورخون تیزی ہے بہنے لگا خون کی کمی کی وجہ سے نقابت بہت زیاد و ہوگئی۔ درد نے بے حال کر دیا۔ غلام آپ کوبھرہ لے گیالیکن بھرہ چینچتے تینچتے ہے ہوٹی طاری ہوگئی اور جلد ہی خون زیادہ نکل جانے کی وجہ ہے آپ چھٹڑ وفات یا گئے۔

حصرت کعب بڑاؤناز راہِ خلوص اہلِ ایمان کی جانوں کے اتلاف کورو کئے کے لیے ام المومنین سنیدہ عاکشہ بڑاؤنا کو عماری میں سوار کر کے میدانِ جنگ میں ایک نمایاں مقام پر کھڑے ہوگئے۔ مخالف گروہ کے آبر وہا ختہ گروہ (مفسدین) نے اپنے تیروں کارخ ان کی طرف پھیردیا۔ بیدد کیچر کربھرہ والے جو چیچے ہٹ گئے تھے لوٹ آئے اور ایک گھسان کی جنگ ہوئی کہ ہزاروں جانیں تلف ہوگئی۔

ام المونين في حضرت كعب دائيَّة كو فرمايا:

" ناقه کو جیمور دواور قرآن لے کرصف لشکر ہے نگل کرمیدان میں جاؤ اوراس کے محا کمہ کی طرف لوگوں کو بلاؤ۔'

حضرت کعب بڑا نے نظم کی تھیل کی اور اللہ کے پاکیزہ ترین کلام کوادب واحترام کے ساتھ سرے بلند کیے میدان بیل جا کھڑے ہوئے۔مفسد ین کو کب گوارہ تھا کہ قرآن کا فیصلہ مانا جائے اس طرح تو وہ ' قصاص' میں دھر لیے جاتے چنا نچا نہوں نے حضرت کعب ڈائز کو تیرول کی باڑھ پر دکھ لیا اوروہ صحابی رسول سے بھیل ، وہ خیر خواہ امتِ مسلمہ اپنے خالتی تھی ہے جالے حضرت علی کرم اللہ و جبہ خلوص نیت ہے جنگ کے جرائے ہوئے الاؤ کو شنڈ اکرنا چا جے متھے۔انہوں نے سوچا کہ جب تک ام المونیوں ڈائن کی بھڑ کتے ہوئے الاؤ کو شنڈ اکرنا چا جے تھے۔انہوں نے سوچا کہ جب تک ام المونیوں ڈائن کی ناقہ میدان میں موجود ہے جنگ نہیں رکے کی کیونکہ وہ و کھور ہے تھے کہ لوگ پروا نہ وار ناقہ کے سامنے جانوں کے نذرانے چیش کر رہے تھے۔انہوں نے ایک گروہ کواس امر پر مقرر فر مایا کہ جانوں کی پرواہ کے بغیر ناقہ کو بٹھانے کی کوشش کروخواہ اس مقصد کے حصول کے لیے ناقہ کی کوئیس ہی کیوں نہ کا نا پڑیں۔

حضرت علی کرم اللہ و جہہ کا فرمان پا کر چندافراد نے ناقہ برحملہ کر کے اس کی کونچیں کاٹ ڈالیس۔ناقہ چلا کر گر پڑا۔ناقہ کے گرتے ہی جنگ کا زورٹوٹ گیا اور آ ہستہ آ ہستہ جنگ ختم ہوگئی می بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت قعقاع کے کہنے پرایک شخص بجیر بن ولجہ نے ناقہ کی کونچیں کاٹ ڈالی تھیں۔ بہرحال میٹل مخاصمانہ بیں مصلحانہ تھا اوراس کا مقصد جنگ کوروکنا تھا۔ جب ناقہ گر گیا تو ام الموسین بھی کے بھائی محمد بن ابو بکر چھڑا ورشارین یاسر جھڑ شکاری کو اٹھا کرایک ایسے مقام پر لے گئے جہاں کوئی شخص موجود نہ تھا۔

امیرالموشین حفزت علی کرم الله و جبه تماری کے قریب تھریف لے گئے اور پوچھا:
حفزت علی بی از الله تعالیٰ آپ کیسی جیں ؟''
ام الموشین بی از الله تعالیٰ آپ کی مغفرت فر مائے۔''
حضزت علی بی الله تعالیٰ آپ کی مغفرت فر مائے۔''
ام الموشین بی الله تعالیٰ تمباری بھی مغفرت فر مائے۔''
ام الموشین بی الله تعالیٰ تمباری بھی مغفرت فر مائے۔''
حضرت قعقا ع دی ہے تھی آ کے بی می کر سلام عرض کیا جس کا آپ نے جواب ویا اور
فر مائے کیس:

ام المومنين بين المجندية والمعلم بيزياده منظور ومحبوب تهاكه آج محير والقديد بيس برس قبل ميس مر سخي هوتي - "

حضرت علی جائیہ: (حضرت تعقاع نے جب ام المونین کا یہ تول حضرت علی کرم اللہ وجبہہ کو جا کر سنایا تو انہوں نے فرمایا)''میرا بھی یجی خیال ہے۔''

ام المومنین بڑھ کو بھر ہیں لے جا کر تھبرایا گیااور سامان سفر درست کر کے دب 36 ھ بیں امیر المومنین حضرت علی کرم اللّٰہ وجہد نے تحدین ابو بکر اور رؤسائے بھر ہ کی چالیس خواتین کے ہمراہ آپ کو مکہ معظمہ روانہ کیا۔ مشابعت کے لیے خود چند میل ساتھ چلے اور ایک روز کی مسافرت تک حضرت حسن بن علی سماتھ مجے ۔ حضرت عائشہ بڑھنا مکہ تشریف نے گئیں۔

مقتولین جنگ جمل کی تعداد کے بارے میں اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ ایک مخاط

اندازے کے مطابق دونوں اطراف ہے کم وہیش دی ہزارافرادموت کے منہ ہیں چلے گئے۔ان میں انصار ومہا جرین کے علاوہ کوفۂ بھر وادر مصر کے لوگ بھی شامل تھے۔ان میں کئی صحابہ جن آتی ہی شامل تھے۔ ان میں کئی صحابہ جن آتی ہی شامل تھے۔ جنگ کے خاتمہ کے بعد امیر المونین نے جب میدان جنگ کا جائزہ لیا اور وہاں محضرت کوب جائی ہیں سور، عبدالرحمٰن چھڑ بن عمل بھی جھڑ بن عبید اللہ وغیرہ صحابہ کوشہدا ہیں شامل یا یا تو سخت افسوس کا اظہار فریا یا:

امیر المونین بڑتی نے دونوں فریقوں کے مقتولین کوایک جگہ جمع کرنے کا حکم دیا اور ان کی نماز جبازہ ادا کی اور اپنی گرانی میں ون کروایا۔ فریقین کے زخمیوں کو مقتولین سے علیحدہ کر کے شہر کے جایا گیا اور مرجم پی کا انتظام کیا گیا۔ تمام مال واسباب جمع کر کے شہر کی مسجد میں و حیر کردیا گیا اور اعلان کردیا گیا کہ جوچا ہے اپنا سامان پہچان کرا ٹھا لے جائے۔

دوا قرادیا دوگروہ جب آپس جی لڑپڑتے ہیں تو ضروری نہیں کہ ان جی سے ایک تو کل طور پر راوِ راست پر ہواور دوسراکلی طور پر گمراہ۔ جنگ جمل کے متحارب گروہوں کے متحلق بڑے حزم واحتیاط سے کوئی رائے قائم کرنا ہوگی۔ ایک گروہ کی سربراہی مسلمانوں کے منتخب امیر کے ہاتھ میں تھی جوفہم وفراست کی اعلیٰ ترین صلاحیتوں کے مالک تھے۔ جن کورسول اللہ سائی آپیارا نے شہرِ علم کا درواز ہ قرار دیا تھا۔ جو حکمت و وانائی میں اپنی مثال آپ تھے۔ جنہوں نے خلفا علائد کے دور میں بڑے بڑے و بیجیدہ اور گھمبیر مسائل کو خدا داد صلاحیتوں کے بل پراپیخ ناخن تہ ہیر سے سلجھایا۔

دوسرے گروہ کی سربراہی جمن تین شخصیات کو حاصل تھی ان کی وینداری ، تقوی کی اورعقل و دانش بھی ہرشک وشیہ سے بالا ہے۔ جو ہونا مقدر ہو چکا تھا وہ ہو کر رہا اور اس کی کلی ذمہ داری متحارب گروہوں میں ہے کسی ایک کے سرپرڈ الناقطعی ممکن اور مناسب نہیں۔ وہ لوگ مہود خطاسے معصوم نہ تھے۔ اجتہادی غلطیاں سرز دہوئی ہوں گی جمیں یہاں ان کی نشاندہی کرنے کی ضرورت ہاور نہ جی جمیں زیب ویتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان صحابہ کرام میں آتا ہے اللہ علیہ کا مرتبہ امت میں سب سے بلند ہے۔ شریبندوں اور فئنہ پردازوں نے حالات سے فائدہ اٹھایا۔ جو بات بلاخوف وتر دید کہی جاسکتی ہے وہ یہ ہے کہ قاتلین عثان و والتورین والتورین والتون نے عال کہ بھی آتش جنگ کو مجر کایا۔ انہوں نے اپنی جانیں بچانے کے لیے ایسا کیا۔ انہیں یقین تھا کہ مصالحت کی صورت میں ان کی گرونیں ماردی جائیں گیا۔

دونوں متحارب گروہ دل ہے ایک دوسرے سے تخفص ہتے اور ہر گز ایک دوسرے کا یااست کا نقصان نہ چاہتے ہتے جیسا کہ حضرت کلی کرم اللہ و جبہ فریاتے ہیں:

'' میں امید کرتا ہوں کہ ہمارااوران کا کوئی شخص تختی نہ کیا جائے گا۔اللہ تعالیٰ نے ہم اوگوں کے دلوں کوصاف کر دیا ہے اور اگر کوئی مقتول ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اے جنت میں داخل فرمائے گا۔'' (تاریخ این فلدون)

حضرت علی ابن انی طالب جی تن نے میں جواب ابوسلا مددولانی کے سوال ہراس وقت دیا تھا جب مصالحت کی گفتگو ہور ہی تھی اور اس کی کا میانی کے امرکا نات ہے صدر وشن تھے۔

''ہماری لڑائی اس وجہ ہے نہیں ہوئی کہ وہ ہمیں کا فر کہتے تھے۔ وہ خود کوحن پر بیجھتے تھے اور ہم نے اپنے آپ کوحن پر سمجھا۔'' (قرب الاساد)



جنگ صفین امیر الموتین حضرت علی کرم الله وجہداور حضرت معاوید الی سفیان کی فوجوں کے درمیان صفر 37 ھیں لڑی گئی۔اس جنگ کا آغاز ماہ صفر کی پہلی تاریخ کو ہوا۔

# 

امیر المومین حضرت علی بی بی براشبه قصاص لینا چاہتے ہے اور المہول نے تحقیقات کا آغاز مجلی کر دیا تھالیکن حالات دگرگوں اور مسئلہ ہے حد پیچیدہ تھا۔ سب سے بڑی الجھن پیچی کہ کوئی عینی شہادت موجود نہتی یہ بعض لوگوں کی نشاند ہی پر آپ نے محمد بین ایو بکر بڑا تی کو گرفتار بھی کر لیا تھا لیکن انہوں نے تشم کھا کر اپنی برائت ظاہر کر دی تھی۔ محمد بین ابو بکر بڑا تی ہے اس بیان کی تصدیق چھم دید گواہ حضرت عثمان غنی بھی ہے کہ وجہ محمد مدحد سنا کلہ بھی اس لیے ان کو چھوڑ دیا گیا۔ جن دو بد بختوں کی ضریوں سے شہادت واقعہ ہوئی ان کی شاخت کوئی تبیس کر دیا تھا۔ تحقیقات کیا۔ جن دو بد بختوں کی ضریوں سے شہادت واقعہ ہوئی ان کی شاخت کوئی تبیس کر دیا تھا۔ تحقیقات کا معاملہ چل بی رہا تھا کہ قصاص کی تحریک کا آغاز ہوگیا۔

حضرت امیر معاویہ جائز نے جب بیعت ہے انکار کیا اور'' قصاص'' کے نام پر جنگ کی تیاریاں شروع کردیں تو جنگ ناگز برہوگئی۔



کاش! حضرت علی کرم الله وجهه کوتحقیقات کا موقع مل جاتا۔ حالات سازگار ہوجاتے تو اسلامی تاریخ کا یہ بڑا المیدشا کدوقوع پذیر نہ ہوتا جس نے دین متین پر فرقہ بندیوں کے راستے وا کر دیئے اور فتو حات اسلامی کے دروازے بند کردئے۔

# حضرت عثمان عنى طالفية كى خون آلود ميض اور حضرت ناكله ذلا في كى كى موئى الگليال حضرت ناكله ذلا في كى كى موئى الگليال

حضرت عثان غنی بڑاتو کی شباوت کے بعد ان کا خون آلود کرتہ اور ان کی زوجہ محتر مہ حضرت ناکلہ بڑاتھ کی کئی جوئی انگلیاں لے کر نعمان بن بشیر ملک شام پہنچ گئے۔ ملک کے مختلف گوٹوں سے بنوامیہ نے تعلق رکھنے والے لوگ ملک شام پہنچنا شروع ہو گئے۔ ان دونوں چیز ول کوٹوں سے بنوامیہ نے طول وعرض میں بجر پورتشہیر کی ٹئی۔شعلہ نوامقرر بن جب عثان ؤ والنور بن بڑاتو کی ملک شام کے طول وعرض میں بجر پورتشہیر کی ٹئی۔شعلہ نوامقرر بن جب عثان ؤ والنور بن بڑاتو کی ملک شام کے طول وعرض میں بجر پورتشہیر کی ٹئی۔شعلہ نوامقرر بن جب عثان ؤ والنور بن بڑاتو کی ملک شام کے واقعات بیان کرتے تو لوگ زار وقطار روتا شروع کردیتے اور انتقام لینے کی قسم کھانے کرتے ابتدا میں دبی زبان سے اور بعد میں کھلے عام امیر المونین بڑاتو کوٹل کے معاملہ میں ملوث کیا جانے لگا۔ لوگوں کے جذبات کواس حد تک ابھار و یا گیا اور مرد جنگ نے بیصورت اختیار کر لی کہا جانے لگا۔ لوگوں نے تشمیس کھانا شروع کردیں کہ عثان ذ والنورین کا قصاص لینے سے قبل :۔

المنتزاياني شيك كيد

🕸 سوائے جنابت کے شمل نہ کریں گے۔

ازم چھونے پرنہ سوئیس کے وغیرہ۔



جنّك جمل ہے فراغت کے بعد امیر المونین حضرت علی کرم اللّٰہ و جبہ ملک شام کی طرف

ملتفت ہوئے۔ انہیں حضرت عثمان بھٹ کے خون کے قصاص کے مطالبہ اورامیر معاویہ شائٹ کی جنگی میار یوں سے تشویش پیدا ہو چلی تھی۔ قبل ازیں جب انہوں نے حضرت معاویہ بھٹ کو بیعت کے بارے میں لکھا تھا تو انہوں نے جواب میں جو خط حضرت علی کرم اللہ و جہہ کوروانہ کیا اس میں خالی کا غذ تھا۔ حضرت علی کرم اللہ و جہہ نے جواب میں جو خط حضرت علی کرم اللہ و جہہ کوروانہ کیا اس میں قال کا غذ تھا۔ حضرت علی کرم اللہ و جہہ نے جربر بن عبداللہ الجملی گورنر ہمدان اور اشعث بن قیس گورنر آئے اس کا غذ تھا۔ حضرت امیر معاویہ جھٹ کے پاس بھیجا۔ جب دونوں سفرا حضرت امیر معاویہ جھٹ کے پاس بھیجا۔ جب دونوں سفرا حضرت امیر معاویہ جھٹ کے پاس بھیجا۔ جب دونوں سفرا حضرت امیر وعض دیا ہے تا کہ کی اور چند یوم شام میں قیام کی معاویہ جائے تھا کہ دوا پنی آئے محموں سے شام کے حالات کا مشاہدہ کریں۔ لوگوں کے خیالات وجہہ کو بتا کیں۔ وجذ بات سے آگی حاصل کریں اور واپس جا کر لوگوں کو اور حضرت علی کرم اللہ و جہہ کو بتا کیں۔ جربر نے واپس پرا میرا ٹموشین جھٹ کو شام کے حالات سے آگاہ کیا۔

# و حضرت على طالبنية كا كوفه سے كوچ

سفارت کی ناکامی کے بعد جنگ ناگزیر ہوگئ۔ معزت علی کرم اللہ وجہہ نے کوفہ میں ابو مسعود انصاری کو اپنا نائب مقرر کیا اور نخیلہ تشریف لے گئے۔ وہاں لشکر کو تر تیب دینے میں مشغول ہوگئے۔ بھرہ سے حفزت عبداللہ بن عباس بڑھنا ایک فوجی دستہ لے کرحاضر ہوگئے۔ کہاجا تا ہے کہ جب امیر الموثین نے اپنے لشکر جرار کے ساتھ شام کارخ کیا تو ای بزارجنگجو اِن کے جھنڈے کے بہراہ سرتے بھے جمع ہو بھی ہنے۔ یہ 36 بجری کا ماہ ذوالحجہ تھا جب آپ روانہ ہوئے تو آپ کے ہمراہ سرت بدری صحابہ اور سات سووہ صحابہ تھے جنہوں نے بیعت رضوان کا عزاز پایا تھا۔

حضرت علی کرم الله وجهه نے زیادین نصر اور شریح بن بانی کی قیادت میں ہر اول دسته روانه کیا اور ان کو ہدایت کر دی:

'' خبر دار جنگ ندکرنا سوائے اس کے کہ وہ پہل کریں ، ذاتی رنجش کے چیجے نہ جانا۔ انہیں بار بارسلے کی دعوت دینا۔ان کے زیادہ قریب بھی نہ جانا کہ دہ ہیے جھیں کہ تہبارا ارادہ جنگ کا ہے اور نہاس قدردورر بهنا كهوه تهميس بزول قرارد يزلكيس-"

حضرت امير معاويہ التي فوجوں كے ساتھ كوچ كرتے ہوئے پہلے ہى دريائے فرات كا التي كا التي طرح جائزہ لے كرا پنى مور چہ بندى كر لى تھى انہوں نے حالات كا التي طرح جائزہ لے كرا پنى مور چہ بندى كر لى تھى انہوں نے دريائے فرات كے پائى پر بھى قبضہ كرليا تھا۔ امير المونيين حضرت على كرم اللہ وجہ نے بھى صفين كے ميدان ميں شامى لشكر كے سامنے فوجيں اتار ديں۔ ان كو پائى كرم اللہ وجہ نے بھى صفين كے ميدان ميں شامى لشكر كے سامنے فوجيں اتار ديں۔ ان كو پائى كرم اللہ وجہ نے بھى التارہ يں۔ ان كو پائى كرم اللہ وجہ نے بھى التارہ يں ان كرنا پڑا كيونك شامى فوجوں نے ان پر پائى بند كر ديا تھا۔ آپ بھى فوجوں نے ان پر پائى بند كر ديا تھا۔ آپ بھى ان پائى كى فرا اہمى پر آ مادہ ہو ئے تو ليا بى كی فرا اہمى پر آ مادہ ہو ئے تو ليا بى كی فرا اہمى پر آ مادہ ہو نے تو ليا بى كی فرا اہمى پر آ مادہ ہو تے ہوئے كہا:

"ان پر یانی بند کر کے اس طرح تر پایا جائے جس طرح انہوں نے حضرت عثمان غنی والتذ کو بیاسا رکھ کر تزیایا تھا۔"

جب شامی پانی دینے پر آمادہ نہ ہوئے تو پانی کے گھاٹ پر قبضہ کے لیے شامی اور عراق دستوں میں جھڑپ ہوگئی۔شامیوں کو شکست ہوئی اور حضرت علی کرم القدوجہدنے پانی کے گھاٹ پر قبضہ کرلیا اور اسے دونوں کشکروں کے لیے کھلا قرار دے دیا۔شامی اور عراقی میکسال طور پراس سے سیراب ہوتے رہے۔



دونوں نوجیس آ سنے سامنے پڑاؤ ڈالے رہیں اور جنگ کا آغاز ند ہوا۔ پانی کے مشتر کہ گھاٹ کی وجہ سے شامیوں اور عراقیوں نے آپس جس ملنا جلنا شروع کر دیا تھا اس طرح دوماہ سے زیادہ کا عرصہ کزر گیا۔ حضرت علی کرم اللہ و جہ نے بشیر بن عمر واور هبت بن رہبی تمیمی کو حضرت امیر معاویہ واللہ و اللہ و جہ اللہ عند عرض معاویہ واللہ و اللہ و جہ اللہ و جہ اللہ و ال

معاویہ طاقی ''کیاتم نے اپنے دوست کو بھی یہ تھے جت کی ہے؟'' بشیر:'' وہ تمہاری طرح نہیں ہے۔'' معاویہ طاقی ''کیا مطلب؟''

بشیر: ''مطلب میدوه سابق الاسلام اور رسول الله سائلین سے قرابت کی وجہ سے خلافت کے زیاد وحق دار جیں۔''

معاویہ النو: " پھرتمہاری کیارائے ہے؟"

بشير: ' جس راوحق كي طرف وهمهين بلاتے ہيں اے قبول كرو۔ '

معاوید بی اللہ!ابیا ہم خون عثمان بی کے مطالبہ کوٹرک کرویں واللہ!ابیا ہر گزند ہوگا۔'' اس گفتگو کے بعد فریقین میں بحث و تکرارشروع ہوگئی اور مصالحی کوشش بے نتیجہ اختیام کو پینچی۔ اس مصالحی کوشش کی ناکامی کے بعد جھز پیس شروع ہوگئیں لیکن جنگ نہ چھڑی۔ اس طرح ذی الحجہ کا بورام ہینہ گزر گیا اور 37 سنہ ھا آغاز ہوا۔

کے دن بعدامیر المونین بی ن نے حضرت امیر معاویہ بی ن کے پاس ایک اور وفد مصالحت کے لیے گفت و شنید کرنے بھیجا جس میں عدی بن حاتم ، زید بن قیس ، شبعه بن ربعی اور زیاد بن هفه شال شے کیکن بحث و تکرار کے بعد بد کوشش بھی ناکام ہوگئی۔

# و حضرت امير معاوييه بنائيز کی سفارت

حضرت امير معاويه بن الله على ايك سفارت حضرت على كرم الله وجهه كے پاس روانه كى جس ميں حبيب بن مسلم شرجيل اور معن بن يزيد شامل تھے۔ جب وہ امير الموشين كى خدمت ميں بارياب ہوئے تو حبيب بن مسلم نے تفتیگو كا آغاز كرتے ہوئے كہا:

صبیب: (حمد و ثنا کے بعد )''عثمان بڑو خلیفہ برحق تھے۔ کماب اللہ پڑمل کرتے تھے اور اس کے موافق تھم ویتے تھے۔ ان کی زندگی تم کو نا گوار گزری اور ان کی موت کوتم نے جلد بلالیا۔ پستم نے ان کوئل کر ڈالا۔ اگر تمہارا بید دعویٰ ہے کہ تم نے ان کوئل نہیں کیا ہے تو ان کے قاتموں کو مارے حوالے کر دو اور مسلمانوں کی امارت جھوڑ دومسلمان جس کو جاہیں گے اپنا امیر بنالیس گے۔''

امیرالمونین باز: و جمہیں امارت کے بارے میں ایسا کلام کرنے کاحق کسنے ویا ہے۔ خاموش ہوجا۔ توالیک تقریر کرنے کامستی نہیں ہے۔''

صبیب: '' والله! جمعے تم عنقریب اس حالت میں دیکھو کے جوتم کونا گوارگز رے گی۔'' امیر الموشین بڑتیٰ:'' الله! الله! تیراید ماغ ۔ الله مجھے اس دن کے لئے زندہ ندر کھے۔ جاجو تیرے امکان میں ہوکرگز ر۔''

### وگار کا آغاز ا

اب جنگ ناگزیر ہوچکی تھی۔ محرم کا مہینہ گزر چکا تھا۔ کم صفر 37 ھے کو جنگ صفین کا با قاعدہ آغاز ہوگیا تھا۔ پہلے چھ یوم مختلف کر وہوں میں جنگ ہوگی۔ ان چھایام میں اگر چہ جنگ محدود پیانہ پرلڑی گئی بھر بھی فریقین کا کافی تقصان ہوا۔

جنگ شروع ہوئے ساتوال روزتھا 'بدھ کا دن تھااورصفر کی 11 تاریخ تھی کے فریقین میں مجر پور جنگ چیئر گئی۔ دن مجرمعر کہ کا رزار گرم رہا۔ جب سورج حجیب گیا تو مکواریں بھی نیاموں میں چلی گئیں۔

ا گلےروز کامعر کہ بڑاشد ید تھا جوشب وروز جاری رہااورلیلۃ البریر کے نام سے مشہور ہوا۔
کشتوں کے بیتے لگ گئے۔ ہزاروں خواتین بیوہ اور لاکھوں بچے بیتیم ہو گئے۔ ایک اندازہ کے
مطابق ستر ہزار کلمہ گواس جنگ میں مارے گئے۔ اس روز امیر المونین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی
نوجوں کا پلہ بھاری رہا۔

حضرت امير معاويد جائز كو جب إنى فوج كى شكست كدواضح آ ثار نظر آف ككتوانهول

نے عمروین العاص سے اپنی تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا'' گھبرانے کی ضرورت نہیں' میں نے السے وفت کے لیے ہملے ہی تھ بیرسوچ رکھی ہے۔'' ہم لوگ عراقیوں کوقر آن کو تھم بنانے کی دعوت دیں گے۔ بیدوعوت ان پر بھاری پڑے گی۔ اس کے اقرار یا انکار کے لیے ان کی فوج میں پھوٹ ضرور پڑے گی اور ہم شکست سے نے جا تمیں گے۔ چنانچہ طے شدہ پروگرام کے مطابق ہزاروں شامی فیزوں پرقر آن اٹھا نے میدان جنگ میں داخل ہو گئے وہ بلندآ واز سے پکار پکار کر کہنے لگہ:۔

"اے عرب کے لوگو! خدارا اپنے بچوں اور کورتوں کورومیوں اور ایرانیوں سے بچانے کی تہ ہیر کرو۔ اگر شامی ختم ہو گئے تو اہل عرب کورومیوں کی بلغار سے کون بچائے گا؟ اور اگر عراتی ختم ہو گئے تو اہل عرب کورومیوں کی بلغار سے کون بچائے گا؟ اور اگر عراتی ختم ہو گئے تو اہل عرب کو ایرانیوں کے جورو استبداد سے کون بچائے گا۔ قرآن ہم سب کے لیے واجب تعظیم و تکریم ہے اس کو تھم مان لواور اس کا فیصلہ قبول کرلو۔"

شامیوں کی جال کامیاب ہوگئی۔ نیز دل پر قر آن دیکھ کرسب کے سر جھک گئے۔ ہاتھ رک گئے اور وہ ایکارا تھے:

'''جمیں کیا ب اللہ کا فیصلہ منظور ہے۔''

میصورت حال دکھ کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ پریشان ہوگئے۔ وہ وکھ رہے تھے کہ فنخ ہونے والی ہے اور خوب بچھ رہے تھے کہ شامی محض ایک چال چل رہے ہیں۔ انہوں نے لوگوں کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کیکن ان کی ایک نہ چلی ہو اتی کہنے گئے بیکس طرح ممکن ہے کہ ہمیں قرآن کی طرف بلایا جائے اور ہم انکار کر ویں۔ امیر الموشین جھٹی مجبور ہو گئے۔ ان کا کوئی بس نہ چلنا تھا۔ لوگوں کے تیورو کھے کران کو یقین ہوگیا تھا کہ اگر انہیں لڑنے کے لیے مجبور کیا گیا یا ان پر دباؤ ڈالا گیا تو وہ باغی ہو جا کیں گے اور ان کے ساتھ بھی حضرت عثمان غنی دائر جیسا سلوک کریں سے یعض لوگوں نے تواس طرح کی ہا تیم کرنا بھی شروع کردی تھیں۔

چنانچ مسعر وغیرہ نے شور وغل بر پیا کر دیا کہ اگر جنگ فوری طور پر نہ روکی گئی تو ہم آپ بڑا ٹیا کومعز ول کر دیں گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے تختی ہے اشتر کو جومیدانِ جنگ میں فتح کے قریب پہنے چکا تھا، واپس بلوا بھیجا۔ جب اس کوتمام بصورت حال کاعلم ہوا تو وہ مسعر وغیرہ سے پچھ وقت کی مہلت طلب کرنے لگا۔ اس پر وہ لوگ آ بے سے باہر ہو گئے اور اشتر کے ساتھ جنگ پر آ مادہ ہو گئے۔ امیر المونیون جائے اشتر کو مجھا بجھا کرخا موش کردیا۔ اس طرح جنگ ختم ہوگئی۔ آمادہ ہو گئے۔ امیر المونیون جائے اشتر کو مجھا بجھا کرخا موش کردیا۔ اس طرح جنگ ختم ہوگئی۔

صفین کے میدان میں کیے کیے جواہر خاک وخون میں تر پائے گئے۔وہ جنہوں نے اللہ کے رسول ملی اللہ کے سے دور کئے کے رسول ملی اللہ کی صحبتوں کے فیض پائے تھے دریائے فرات کے کنارے وطن ہے دور کئے پڑے میں میں بیائے ہے مندشرافت واقعیاز یائی تھی آج کوئی انہیں پوچھنے پڑے شعے۔وہ جنہوں نے سرور عالم سی تھی ہے سندشرافت واقعیاز یائی تھی آج کوئی انہیں پوچھنے والا شاقیا۔

شہدا ہے صفین کی تعداد کم وہیش ستر بزار ہے۔ ان میں مہاجرین بھی ہیں انصار بھی، بدروا لے بھی ہیں اور بیعت رضوان والے بھی، عمارین باسٹر بھی ہیں اور بیعت رضوان والے بھی، عمارین باسٹر بھی ہیں اور بیعت رضوان کے الے بھی، عمارین باسٹر بھی ہیں اور بیعت رضوان کی حقر طاک خطاب ہے جوخون کی روشنائی سے قرطاک صفین پرتحر برکیا گیا۔

# و المسلم المسلم

- 🕸 تحتل وغارت کی اتنی وسعت کے باوجود فتح وظلست کا فیصلہ نہ ہوسکا۔
- ا خلافت کے استحقاق اور عثمان ذوالتورین جھڑ کے خون کے قصاص کے مسئلہ کا کوئی حل نہ نکل سکا۔خلافت دوحصوں میں بٹ گئی۔
  - ا مسلمانول میں اختلافات کی خلیج زیادہ وسیع ہوگئی اور فرقہ بندیوں کا آغاز ہو گیا۔
  - امير المومنين حصرت على اين اني طالب الي كل مشكلات ميس بهت زياده اضافه موكميا-
    - 🛞 اسلامی فتوحات کے رائے مسدود ہوکررہ گئے۔
      - 🚓 پشارفیمی جانیس ملف ہوگئیں۔

#### عیم کی تجویز انگیم کی تجویز

جنگ رکنے کے بعد جب چاروں طرف سکوت کا عالم طاری ہوگیا' نہ آلمواروں کی جھنکار
رہی نہ بڑنے زنوں کی للکارالبت زخیوں کی آ ہو دکا جاری تھی اواشعث بن قیس کو حضرت امیر معاویہ بڑاؤو

گی طرف بھیجا گیا کہ ان سے معلوم کریں کہ لوگوں کو قرآن کے بحا کمہ کی طرف بلانے کا مقصد کیا
ہے؟ اشعث جب حضرت امیر معاویہ بڑاؤو کے پاس پہنچ تو انہوں نے تجویز پڑی کی کہ دونوں فریق
جنگ و جدل کو ترک کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ ایک ایک شخص دونوں اطراف سے
نامزد کیا جائے۔ ان سے حلف لیا جائے کہ وہ کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ اضعیث واپس
نامزد کیا جائے۔ ان سے حلف لیا جائے کہ وہ کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ اضعیث واپس
نامزد کیا جائے۔ ان سے حلف لیا جائے کہ وہ کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ اضعیث واپس
نامزد کیا جائے۔ ان سے حلف لیا جائے کہ وہ کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ اشعیث واپس
نامزد کیا جائے اس کے ماتھوں نے حضرت ابوموئ اشعری بڑاؤ کا نام تجویز کیا لیکن امیر المونین بڑاؤ نے اس
اور اس کے ساتھیوں نے حضرت ابوموئ اشعری بڑاؤ کا نام تجویز کیا لیکن امیر المونین بڑاؤ نے اس

امير المونين بين المنظر المونين بين السائقاب برراضي بين مول-" اشعب المونين بين المنظر المنظر

امیر المومنین بڑاتنے:''اس لیے کہ انہوں نے میری رفافت ترک کردی تھی۔لوگوں کو جنگ جمل میں میراساتھ دینے ہے روکا اور جھے ہے دور ہو گئے۔''

اشعث: '' کیجی ہوہم توای کو متحب کرتے ہیں۔''

امیرالموشین ﷺ ''میں ایومویٰ اشعریؒ کوہر گزشکم نه بناؤں گا۔ میں ان کے بجائے عبداللہ '' ابن عباس کا نام نجو بز کرتا ہوں۔''

اشعث: '' بیس طرح ممکن ہے؟ وہ تو آپ کے عزیز ہیں۔ ہم ان کو ہر گز تھم نہ بنا کیں

امیرالمونین :''میری طرف ہےاشتر کو حکم بنادو۔وہ تو میراعزیز نہیں۔'' اشعبہ:'' کیااشتر کے علاوہ روئے زمین پرکو کی شخص ہاتی نہیں بچا؟'' امیرالموشین: ''تو گو یاتم ابومویؓ کےعلاوہ اور کسی کوظم نہ بناؤ گے؟''

اشعت: "جارا فيصله يمي بي كيونكه ابوموي رسول الله النظام كصحبت يافته بين اوراشتر

ال عروم --

اميرالمومنين بينة: "احيما جوحيا بموكرو!"

اس طرح حصرت علی کرم الله و جبه کی طرف ہے حصرت ایوموی اشعری باللہ کے حکم بنائے جانے کا قیملہ ہوگیا۔



حضرت عمرو بن العاص جلفز تحكيم نامة تحريركرنے كے ليے امير المونين حضرت على كرم الله وجہد کی محفل میں آئے۔ کا تب نے جب حضرت علی کرم اللہ وجہد کے نام کے ساتھ امیر المونین لکھا تو عمر وین العاص نے اس براعتر اض کر دیا اور کہا کہ ہم انہیں امیر المومنین نہیں مائے اے مٹادیا جائے۔احنف نے اس پراعتراض کیالیکن اشعث نے امیر المومنین کے الفاظ محو کرواد یے۔ جومعامره تحريكيا كياس كالفاظرية تتع:-

" پیدو و تحریر ہے جس کوحصرت علی ( بڑتیز ) ابن انی طالب اور معاویہ ( جڑتیز ) بن انی سفیان نے باہم بطورا قرارنامه نکھا ہے۔حضرت علی ( جائز ) نے اہل کوقہ اور ان لوگوں کی طرف سے جوان کے ہمراہ تنظیم مقرر کیا اور معاویتائے اہل شام اور ان لوگوں کی طرف سے جوان کے ہمراہ تھے، تکم مقرر کیا۔ بے شک ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے تھم اور اس کی کتاب کو تحصر علیہ قر ار دیتے ہیں اور اس امر کا اقرار کرتے ہیں کہ سوائے اس کے دوسرے کو کوئی دخل نہ ہوگا اور قر آن مجید شروع ہے آخر تک ہارے درمیان میں ہے۔ ہم زندہ کریں گے اس کوجس کو اس نے زندہ کیا اور ماریں گے اس کو جس کواس نے مارا ہے۔ پس جو پچھ کہتیں کتاب اللہ میں اس پر ممل کریں۔ اور وہ تھم ابو موئ عبداللہ بن قیس اور عمر و بن العاص ہیں اور جو کتاب اللہ میں نہ یا تیس تو سنت عادلہ جامعہ وغیرہ مختلف فیبہا پر ممل کریں۔''

معاہدہ نکھا گیا تو اس پر فریقین کے سربرآ وردہ افراد نے دستخط کیے۔ جب اشتر کو دستخط کرنے کو کہا گیا تو اس نے انکار کر دیا اس پر اشتر اور اشعث میں تکرار ہوگئی۔ حضرت علی کرم اللہ و جہد نتی بچاؤند کرنے تو تکواریں بے نیام ہوجا تیں۔ بی عبد تامہ 13 صفر 37 ھ کولکھا گیا۔

# عكمين كااجتماع

حکمین کا اجهاع دومت الجندل کے قریب ایک مقام اذرج پر ہوا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہد الکریم نے حضرت البوموی اشعری بی تر کے ساتھ چارسوآ دمی روانہ کئے۔ ان پرشرح بن بانی کوسر دار مقرر کیا اورا مامت کے لیے حضرت عبداللہ بن عبال کوساتھ بھیجا۔ حضرت امیر معاویہ نے بھی حضرت عمر و بن العاص کے ساتھ چارسوآ دمی روانہ کیے۔ مجلس تھم قائم ہوئی تو اس میں حکمین کے علاوہ عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عمر عبدالرحمٰن علاوہ عبداللہ بن عمر عبداللہ بن ابو بکر عبداللہ ابن زبیر مغیرہ بن شعبہ اسعد بن الجی وقاص عبدالرحمٰن بن الحرث عبدالرحمٰن بن عبد لیغو ت ابوجہم بن حذیفہ بھی موجود ہے۔ ان کی شمولیت محض مبصرین کی حشیت سے تھی ۔ قیصلہ بین ان کوخل حاصل نہ تھا۔ گفتگوشر و سے ہوئی تو عمر و بن العاص نے کہا:
عمر و بن العاص نے ابوجہ جانے ہو کہ عثمان شہید ہوئے اور معاویے ان کے یک جدی اور وارث جیں۔ '

حضرت ايوموي "" إل! يه ي إ

حضرت عمروبن العاصُّ: " پُعِرِته بِين ان كوخلافت كاحِن دارقر اردينے ہے كون ى چيز مانع ہے۔ وہ اللہ كے رسول سُلِيَّاتِيم كى زوجہ محتر مدام جبيبہ بُرِقِنا كے بُعالَى بِين اور حضور سُلِيَّاتِيم كى صحبت حاصل كر چكے بين اور آپ سُلِيَّاتِيم كے ليے كتابت بھى كر چكے بين۔ ان بين ملك دارى اور سیاست کا بھی بہت ماوہ ہے۔وہ احسان شناس ہیں اگر ان کوخلافت کے لیے منتخب کرو گے تو تمہیں تمہارے پیند بدہ شہر کی حکومت ضرور دیں گے۔''

حضرت ابوموئی نظرت ابوموئی نظرت ابوموئی نظرت اورخلافت کے استحقاق کی بنیادتفوی عمر داند کے استحقاق کی بنیادتفوی عبد کے سیاست اس کی خطرت محضرت ملی این الی طالب والی زیاد و مستحق بین اور جبال تک اپنے کے ندکہ سیاست ۔ اس کی اظ ہے حضرت ملی این الله تعالیٰ کے کاموں بین رشوت لینا پیند نہیں کے کسی شہر کی حکمرانی کے حصول کا تعلق ہے تو بین الله تعالیٰ کے کاموں بین رشوت لینا پیند نہیں کرتا۔"

حضرت عمروین العاص جن اله الم می تمباری دائے ہے الفاق نبیس کرتا۔'' حضرت الدموی جن اللہ اللہ تو مجرعبداللہ بن عمر کوخلیفہ منتخب کرلو۔''

حضرت عمرو بن العاص في الله " مير ، بين تم ادر ، بين تم ادا كيا خيال ؟ عم اس كى صلاحيتوں ، بخوني آگاه ہو۔''

حضرت ابومویٰ جی تن از سے میں بلاشیہ نیکی اور راستی تھی لیکن تم نے اس کو بھی فتنہ میں مبتلا کر دیا ہے۔''

حضرت عمر و بن العاص بی نیز: '' تو گویا میکام کسی ایسے تحص کے بپر دکرتا چاہیے جس کے منہ میں دانت شدہوں ۔''

حضرت ابوموی بی تنه از اے عمرو! کافی کشت وخون کے بعد قوم نے بید معاملہ تمہارے میرد کیا ہے۔اللہ کے لیے قوم کو پھر کسی آز مائش میں مبتلانہ کردینا۔''

حضرت عمرو بن العاص بي التي التي محرتم باري رائے كياہے؟"

حضرت ابوموی بین "میرے خیال میں بہتریہ کے ہم ان دونوں کومعزول کر دیں اور مسلمانوں کوافقتیار دے دیں کہ وہ جے چاہیں ابنا امیر منتخب کرلیں۔''
مسلمانوں کوافقتیار دے دیں کہ وہ جسے چاہیں ابنا امیر منتخب کرلیں۔''
حضرت عمروین العاص بین : (خوش ہوکر)'' ہاں! بیرمناسب ہے۔''

## فيصله كااعلان ا

ایک فیصلہ پراتفاق رائے ہوجانے کے بعد دونوں تھم باہر تشریف لے آئے جہاں لوگوں کا ایک جم غیران کے لیے چٹم براہ تھا۔ حضرت عمروین العاص جھٹران کے لیے چٹم براہ تھا۔ حضرت عمروین العاص جھٹران کے مصرت ابوموی جھٹر کو کہا کہ آ ب بزرگ اور س رسیدہ ہیں مناسب ہوگا پہلے آ ب اٹھ کر فیصلہ کا اعلان کریں۔ حضرت ابوموی جھٹران کریں۔ حضرت ابوموی جھٹران کریں۔ حضرت ابوموی جھٹران کریں۔ حضرت ابوموی جھٹران کی اندان کریں۔ حضرت ابوموی جھٹران کیا:

" الوگولا ہم نے کافی غور دخوض کے بعد فیصلہ کیا ہے کہ حضرت علی ہی ہی اور حضرت ملی معاویہ دی ہی ہی ہی ہی ہی اور حضرت میں معاویہ دی ہی دونوں کو معزول کر دیا جائے چنانچہ میں معاویہ دی ہی دونوں کو معزول کر دیا جائے دیا ہی دعفرت علی دی ہی دونوں کو معزول کو معزول کرتا ہوں۔''اس کے بعد عمروہ ن العاص ہی ہی دعفرت معاویہ دی ہی تو دونوں کو معزول کرتا ہوں۔''اس کے بعد عمروہ ن العاص ہی ہی کھڑے ہو ہے اور اعلان کیا :۔

''لوگو! تم نے من لیا کہ ابومول اشعری نے حضرت علی جائز کو معزول کر دیا۔ میں بھی حضرت علی جائز کو معزول کر دیا۔ میں بھی حضرت علی جائز کو معزول کر تا ہوں لیکن معاویڈ کو معزول کرتا ہوں لیکن معاویڈ کو معزول کرتا ہوں ایکن معاویڈ کو معزول کرتا ہوں عثمان سے ولی میں اور ان کے قائم مقام ہونے کے مستحق ہیں۔''

بیاعلان می کر حضرت عبداللہ بن عباس بھٹو اور حضرت سعد جھٹو حضرت ابوموی اشعری کھٹو کو ملامت کرنے گئے اور وہ ہے کہ کر معذرت کرنے گئے کہ عمرو بن العاص نے ایک متفقدا مر پر اختلاف کیا اور دوسری روش اختیار کرلی۔ اس کے بعد لوگوں نے عمرو بن العاص کے ساتھ تلخ کامی کی بلکہ کہاجا تا ہے کہ شریح بن بانی نے ان پر تلوار جلا دی کیکن لوگوں نے بھی بچاؤ کرا دیا۔ کامی کی بلکہ کہاجا تا ہے کہ شریح بن بانی پر بیٹانی بیس مکدروانہ ہو گئے۔ حضرت عمرو بن العاص بھٹو کے شری العاص بھٹو کے شری العاص بھٹو کے شام جا کر خلافت حضرت امیر معاویہ جھٹو کے بہر دی۔ حضرت عبداللہ بن عباس بھٹو نے تمام واقعہ والیس جا کر حضرت علی کرم اللہ وجہ کو بتایا۔

#### ہے۔ تکیم کے بعد €

تنکیم کے بعد خلافت اسلامیہ کمی طور پر دوخصوں میں بٹ گئی حضرت عمر وُ بن العاص کے شام چہنچنے کے بعد حضرت امیر معاویہ جی فیڈ نے اپنی خلافت کی بیعت لی۔ شام ،فلسطین اور مقبوضہ رومی علاقوں پر ان کا تسلط تھا۔ بعد میں انہوں نے مصر پر بھی قبضہ کر لیا۔

دوسری طرف حضرت علی کرم الله و جهد نتخب خلیفه شخصاوران کا دارالخلافه کوفه تھا۔ بصر ہ مجاز اورام انی مفتوحہ علاقوں بران کا تسلط تھا۔

خلافت کے مملی طور پر دو حصوں میں بٹ جانے کی وجہ ہے مسلمانوں کے وقاراوراتحاوکو جودھی کے دو اوراتحاوکو جودھی کے دو اس محارت حال جودھی کے دگااس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایرانیوں نے بغاوتیں شروع کر دیں اوراس صورت حال سے مجبور ہوکر حضرت علی کرم اللہ وجہاور حصرت امیر محاویہ جی تن نے اس امر پر مصالحت کرلی کہوہ اپنے اپنے علاقوں تک اپنی سرگر میاں محدود رکھیل کے۔ اس محابدہ کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہد نے ایرانی علاقوں میں بھینے والی بغاوتوں کو کچل دیا۔

#### • فتنخوارج

امیرالمومنین حضرت علی کرم الله وجهد کے گروہ کے وہ لوگ جو جنگ صفین کے بعدان سے
کٹ کرا لگ ہو گئے تصاوران کی جماعت سے خارج ہو گئے تھے" خوارج" کے نام سے تاریخ
میں مشہور ہوئے ۔اور میہ پہلافرق یا گروہ ہے جو جماعت سے الگ ہوا۔

آ پ گذشته سفات بیس پڑھ بیکے بیں کے شامیوں نے جب قرآن مقدل کو نیزوں پر بلند

کر کے اس کو تھم مانے کی ابیل کی تھی تو حصرت علی بیٹی نے اس کی مخالفت کی تھی اور اپنی افوائ کو ثابت قدمی ہے۔ بنگ جاری رکھنے کا مشورہ دیا تھا لیکن آ ب بیٹی کے لشکر یوں نے آ ب بیٹی کی نافر مانی کرتے ہوئے بساط جنگ لیپ دی تھی۔ اشتر البتہ جنگ جاری رکھنے پر مصرتھا کیکن نافر مانی کرتے ہوئے بساط جنگ لیپ دی تھی۔ اشتر البتہ جنگ جاری رکھنے پر مصرتھا کیکن

اضعت بن قیس اور اس کے ساتھی مسع بن فدک تمیں اور زید بن حصین الطائی دھمکیوں پر اتر آئے اور امیر الموشین دیائی کو جنگ بندی اور جمکیم قبول کرنا پڑی۔ بعد جس بی لوگ مجبور کرنے گئے کہ جمکم ماننے سے انکار کرویں اور جنگ بندی ختم کرویں۔ اب امیر الموشین دی ہے نے معاہدہ کی خلاف ورزی کرنے سے انکار کردیا۔ اس پر جولوگ ان سے الگ بو گئے خواری کہاائے۔ ابتدا میں یارہ ہزارا فراوحضرت علی کرم اللہ وجبہ کی جماعت سے نکل کرح وراء چلے گئے انہوں نے شبت بن مگر مسمی کوا پناامام مقرر کیا۔ بعض مورضین کا خیال ہے کہ انہوں نے عبداللہ بن جب کی جماعت کے تھی۔ خواری میں سے زیادہ کا تعلق قبیلہ بنوٹیم بنی بحراور بنی ہمدان سے تھا۔

## و فوارج کے عقائد

عماملات دین میں انسان کو تھم ( ٹالٹ ) بنانا کفر ہے۔ تھم مقرر کرنے والے اور اس کے فیصلہ کو قبول کرنے والے کا فریس۔

امیر الموتنین حصرت علی کرم الله و جہداور حصرت امیر معاوید ﷺ وائز ہ اسلام ہے خارج بیں ( نعوذ باللہ )۔ان کے خلاف جہاد واجب ہے۔

🙈 مسلمان سب آپس میں برابر ہیں۔

🥮 خلافت ضروری نبیس \_ا یک نتخب مجلس عامله کو حکومت کا کارو بار چلا نا جا ہے \_

🛞 🛚 حکومت صرف اللّٰد کی ہے۔

🚓 حضرت ابو بكرصد ليق ﴿ اورعمر فاروق ﴿ الله خليف برحق بين -

### • ارج کے خلاف جنگ

ایک روز امیر المومنین حضرت علی کرم الله وجهد منجد میں خطبہ پڑھ دے تھے کہ منجد کے

ایک کونے سے ایک خارجی نے نعرہ لگایا" لاحکھ الا الله "(الله کے سواکوئی تھم ہیں) امیر الموسین طائونے ن کر فرمایا:"الله اکبر اکلہ حق سے باطن کا اظبار کرتے ہو۔" آپ پھر خطبہ دینے لگے پھر آیک اور خارجی نے مسجد کے دوسرے کونے سے یہی نعرہ لگایا۔

حضرت علی کرم اللہ وجہدنے فرمایا: ''تم لوگ جمارے ساتھ ایسائر اسلوک کیوں کرتے ہوا حالانکہ ہم تمہارے خیرخواہ جیں۔ تمہیں مساجد میں آنے سے نہیں روکتے تا کہتم مساجد میں اللہ کا ذکر کرو، مالی غنیمت سے تمہیں حصد دیتے ہیں ،تم سے جنگ نہیں لڑتے اور نہ ہی آئندہ ایسا کوئی ارادہ ہے بھر طبیکہ تم ہمیں مجبور نہ کردو۔ ہم فے تمہارا معاملہ اللہ برجیجوڑ رکھا ہے۔''

امیرالموشین بی بی از ال کو سمجها کر قصرا مارت کی طرف چلے گئے اور خوارج محبد ہے نکل کر عبد اللہ ابن وہب کے فیمہ میں داخل ہو گئے اورا ہے خروج پر آ مادو کرنے گئے۔ وہ بدبخت امیر الموسین بی بی کے خیمہ میں داخل ہو گئے اورا ہے خروج پر آ مادو کرنے گئے۔ وہ بدبخت امیر الموسین بی بی کے خرم رویہ ہے ناجا کزفائدہ انجا بی اچلے تھے۔ عبداللہ ابن وہب نے ان کو سمجھا یا کہ تمہاری جمعیت تھوڑی ہے نی الحال یہاں ہے نکل چلو۔ کہیں اور جا کرا ہے قدم جماؤ اورا پی قوت میں اضافہ کے بعدان کے خلاف جہاد کرو۔ حرقوص بن زیر اور حز وبن سان نے عبداللہ کی رائے کی نفسہ بی اضافہ کے بعدان کے عبداللہ کی رائے کی نفسہ بی کی اور یہ اقرار پایا کہ عبداللہ ابن وہب کے ہاتھ پر بیعت کی جائے اور رائٹ کی تاریخی میں دود دیا تی ہا ہے اور دائٹ کی تاریخی میں مومت کوخر دی کا شہدنہ ہو۔ تاریخی میں مومت کوخر دی کا شہدنہ ہو۔ اس طرح وہ مدائن کی طرف نکل گئے۔



جب امیر المونین بالی کوخوارج کی مدائن کی طرف روائلی کی خبر ملی تو آپ نے مدائن کے عامل سعد بن مسعود کوان کی روک تھام کے بارے میں لکھا۔ سعد نے جب ان کا راستہ روکا تو وہ راستہ تبدیل کر کے نہروان کی طرف مڑ گئے۔ سعد نے تعاقب جاری رکھااور کرخ کے مقام پران کو



روک لیا۔ جنگ جیمٹر گئی جودن بھر جاری رہی۔خوارج رات کے اندھیرے میں دریائے د جلہ عبور کر کے نہروان کی طرف بڑھ گئے۔

#### المره كخوارج

بھرہ سے خواری کا ایک گروہ جن کی تعداد پانچ سوتھی مشعر بن فعد کی تھی کی سرکروگی میں خواری کے ساتھ مشال ہونے کے لیے نگلا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کالٹو کے فرمان پر ابوالا سود نے تعاقب کیا اور دریا ہے د جلہ کے بڑے بل پر جاکر ان کو گھیر لیا۔ عصر سے عشاء تک جنگ جاری ربی ۔ خواری رات کی تاریخی کا فائد واٹھا کر بل یارکر گئے اور عبداللہ ابن وہب سے جا ہے۔

## • ان کامعرکه

یھرہ سے خروج کرنے والے خوارج کی حصرت عبداللہ بن خباب بیلیؤ سے نہروان کے نواح میں ملاقات ہوگئی ۔ان کے ساتھوان کی اہلیہ اور تین دوسری خواتی کے ساتھوں ورندوں کومعلوم ہوا کہ آپ عبداللہ این خباب بیلیؤ ہیں تو ان کو پکڑ لیااور پوچھا:

خوارج: ''نتم ابو بکر در الله کے بارے میں کیا کہتے ہو؟'' حضرت عبداللہ جی نا'' وہ صحابی رسول من اللہ آنام ،صدیق اور خلیفہ برحق تھے۔'

خوارج:"عمر دائن کیے تھے؟"

101:

حضرت عبدالله ﴿ الله ﴿ الله عَلَى الله ﴿ الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله

حضرت عبدالله الله الله المحافظة برحق كے خلاف ايك خلالمان كاروائي تھى۔'' خوارج: ''على الله الله كا بارے ميں تمبارا كيا خيال ہے؟'' حضرت عبدالله الله الله الله الله وه والما درسول بين، خليفه برحق بين اور قديم الاسلام بين۔'' خوارج: ''ابوموی بي تي اور عمر و بن العاص الله تي كو تكم تسليم كرنے كے ان كے قيملہ بين كيا

حضرت عبدالله فالله: "امير المونين كايا قدام برلحاظ عدرست تفاء"

یہ میں کران خونخوار بھیٹر یوں نے حصرت عبداللہ بڑاتی برحملہ کر دیا اوران کو ذرج کر ڈالا۔ان کی بیوی اور دوسری تین خواتین کے پیٹ چاک کر ڈالے۔حصرت علی کرم اللہ وجبہ شام پرحملہ کی بیوی اور دوسری تین خواتین کے پیٹ چاک کر ڈالے۔حصرت علی کرم اللہ وجبہ شام پرحملہ کی تیار یوں بیس مصروف مجھے کہ خوارج کی کاروائیوں کی خبر ملی ۔ خاص طور پر حضرت عبداللہ بن خیاب بڑائی پر ڈھائے گئے ان کے مظالم کی خبر من کر دل خون کے آئسورو نے لگا۔ آپ بڑائی نے فوری طور پر خفیق کے ان کے مظالم کی خبر من کر دل خوارج نے ان کو بھی شہید کر ڈالا۔

آپ بڑا ہے۔ نہروان کے حضام پر چڑھائی کا ارادہ ملتوی کر دیا اور خواری کی طرف بڑھے۔ نہروان پہنے کے کرخواری سے مطالبہ کیا کہ حضرت عبداللہ بڑا اور دومرے شبدا کے قاتلوں کو بھارے سپردکر دور انہوں نے جواب دیا کہ وہ اور تم سب بھاری نظروں میں واجب القتل ہواور بم سب ان کے قاتل بین امیر المونین بڑا نے اتمام ججت کے طور پر حضرت ابوابوب انصاری کو انہیں سمجھانے کے لیے بھیجالیکن وہ راہوں است پر ندآ ئے۔

امیرالمونین جی نے نوجوں کوتملہ کرنے کا تھم دینے سے پہلے میدان میں اعلان کردیا کہ اب بھی جولوگ خواری کا ساتھ چھوڑ کر ہمارے ساتھ آ ملیس کے ہم انہیں اپنا بھائی ہجھیں گے۔ خواری کا ساتھ چھوڑ کر ہمارے ساتھ آ ملیس کے ہم انہیں اپنا بھائی ہجھیں گے۔ خواری سے لوگوں کی ایک بڑی تعدادا لگ ہوگئی۔ فروہ بن نوفل پانچ سوافراوکو لے کرالگ ہوگیا گیا کے دولوں کی ایک بڑی تعدادا میر المونین جی تا تھا تا ملی۔ پچھلوگ کوفہ چلے گئے۔ لوگوں کی ایک بڑی تعدادا میر المونین جی تا تھا تا ملی۔

اب خوارج کی تعداد کم ہوکرنصف رہ گئی۔ دو ہزارخوارج امیر المونین ﷺ کی افواج کے



سامنےصف بستہ کھڑے ہوگئے۔ جنگ شروع ہوئی تو وہ خوب جان تو ڈکرلڑے۔ ان کے اعضا
کٹ کٹ کٹ کر الگ ہوجاتے تھے لیکن پھر بھی وہ لڑتے رہتے تھے۔ ایک خار جی شریخ ابن ابی کی
ٹا تک پرایک کاری ضرب پڑی اور پاؤں کٹ کرالگ ہوگیالیکن وہ اس حالت میں لڑتا رہا۔ امیر
المونین بڑائی کی فوج بھی خوب پامروی ہے لڑی اور بالآخر خوارج کو شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا
اور وہ ضدی لوگ ایک ایک کرے کٹ مرے۔

#### • جنگ نبر وان کے نتائ گا• جنگ نبر وان کے نتائ گا•

اس جنگ میں خوارج کوشکست فاش کا مندو یکھنا پڑا اور وقتی طور پرخوارج کا فننددم تو ڑگیا۔ خوارج کے دو ہزارے فریادہ جنگ جو میدانِ جنگ میں مارے گئے جب کہ امیر الموشین بڑائیٰ کی فوج کے جب کہ امیر الموشین بڑائیٰ کی فوج کے صرف سات جنگ جوشہید ہوئے۔

اس جنگ کے بتائج اس لحاظ ہے حضرت علی کرم القدوجیہ کے لیے بھی زیادہ مفید ثابت نہ ہوئے کہ اس جنگ کے بعد جب آپ جائز نے شام کے خلاف فوج کھی کا ادادہ کیا تو لوگوں نے آ مادگی طاہر نہ کی۔ جب آپ جائز نے لوگوں کی مخالفت کے باوجود شام کارخ کیا تو آپ جائز کے ساتھ صرف ایک ہزار آ دمی رہ گئے۔ اس کا متیجہ یے نکلا کہ شام کی طرف لشکر کشی کا قصد ہمیشہ کے لیے التواہیں پڑ گیا۔

## وارالخلافه کی تبدیلی

جنگ جمل کے بعد 36 ہجری میں امیر الموضین حضرت علی کرم اللہ وجہ نے مدینہ منورہ کے ہوئے کہ اللہ وجہ نے مدینہ منورہ کے ہجائے کوفہ کو ارائی اور بیاراس کی وجہ بظاہر میہ معلوم ہوتی ہے کہ کوفہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے جائے کوفہ کی تعدا دریا وہ تھی اور کوفہ سے دمشق قریب تھا۔ یہاں سے حضرت امیر معاوید جائین

کی کاروائیوں پراچھی طرح نظرر کھی جائتی تھی۔ امیر المونین حضرت علی کرم اللہ وجہداس تبدیلی سے حرم مدینہ کوسیاس ریشہ دوانیوں اور فتنہ دفساد کی کاروائیوں سے بھی محفوظ رکھنا چاہتے تھے۔ جیسا کہ حصرت عثمان فنی جائو نے شہید ہونا قبول کر لیا تھالیکن حرم مدینہ میں جنگ سے انکار کر دیا تھا۔ دار الخلاف کی اس تبدیلی کا سیاسی نقصان میہ ہوا کہ سیاسی نقط نظر سے مدینہ منورہ پس پشت چلا گیا۔ مدینہ منورہ میں جو صحابہ اور تا بعین کی بڑی جماعت موجود تھی اسلامی حکومت ان کی سر پری تعاون فیر خواہی اور خلوص اور دعاؤل سے دور ہوگئی۔

کوفد (عراق) والوں نے امیر المونین بھتے کی رفاقت کاحق ادانہ کیا۔اطاعت وجانثاری کے اس مقام گونہ پاسکتا تھا۔
کے اس مقام گونہ پاسکے جس کا ان سے قطری طور پر نقاضا کیا جاسکتا تھا۔
حوالہ کے طور پر محض چندواقعات کا تذکرہ کیا جار باہے۔

جگ جنگ سفین میں جب شامیوں کواپی شکست کا یقین ہوگیا تو وہ ہزاروں کی تعداد میں 
ہزوں پرقر آن اٹھا کرمیدانِ جنگ میں نکل آئے اور سلح کے نعرے گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ
نے اپنی فوج کو جنگ جاری رکھنے کا تھم دیا اور انہیں سمجھایا کہ بیشامیوں کی ایک جال ہے کیونکہ
جنگ بندی نہ ہونے کی صورت میں انہیں اپنی شکست کا یقین ہوگیا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی
فوج کے ایک بڑے گروہ نے جنگ جاری رکھنے سے انکار کر دیا اور دھمکی دی کہ اگر انہوں نے
کتاب اللہ کو تھم نہ مانا توان کا ساتھ چھوڑ دیا جائے گا۔ اشتر اور اس کے ساتھی جنگ جاری رکھنے پر
مصر تھے۔ امیر المونین دی تی اور ال کر اشتر کو جنگ بندی قبول کرنے پر ججور کیا گیا۔ انہوں نے
امیر المونین حضرت علی بی تو کو معز ول کردینے کی دھمکی بھی دی۔

جب تحکیم کا عبد نامد لکھا جار ہا تھا اور کا تب نے حضرت علی کرم اللہ و جبہ کے نام کے ساتھ امیر المونین کے الفاظ تحریر کیے تو حضرت عمر ق بن العاص نے اعتراض کر دیا۔ وہ کہنے لگے ہم حضرت علی فائن کو امیر المونین نہیں مانے اس لیے بیالفاظ کا ث ڈالے جا کیں۔اب جا ہے تو یہ تھا کہ امیر المونین کے ساتھی اس اعتراض کو رد کر دیے اور ان الفاظ کو کو کرنے سے اڈکار کر دیے کہ امیر المونین کے ساتھی اس اعتراض کو رد کر دیے اور ان الفاظ کو کو کرنے سے اڈکار کر دیے

لیکن اشعث بن قیس نے اس اعتر اض کو قبول کر لیا اور امیر المومنین کے الفاظ کوکر دیئے گئے۔

امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہد نے اپنی جانب سے حضرت عبد اللہ بھی بنائی با اشتر کو تھم بنانے کی تجویز وی لیکن عواق والوں نے ان کی مرضی کے خلاف حضرت ابوموکی اشتر کو تھم بنانے کی تجویز وی لیکن عواق والوں نے ان کی مرضی کے خلاف حضرت ابوموکی اشعری پھی کونا مز دکر دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہد کو مجبوراً ان کا فیصلہ قبول کرنا پڑا۔

خوارج کوشکست دیے کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجبہ نے عراقیوں کوشام پر جملہ کرنے کے لیے تیاری کا تھم دیا تو وہ نال مول سے کام لینے گئے۔ جب انہوں نے تھاکان کا بہانہ تراشا تو امیر المومنین بڑا تین نے اسے مستر دکر دیا۔ آپ بڑا تہ نے نظام پر قیام فر مایا اور تھم جاری کیا کہ کوئی آ دی ایسے مکان پر نہ جائے۔ اس کے باوجودرات کی تاریکی میں لوگوں کی ایک برای تعداد گھر دل کو چلی گئی۔

## الم المرتضى والنول والمرتض والمرتضى والنول والمرتضى والنول والمرتضى والنول والمرتضى والنول والمرتضى والنول والمرتضى والنول والنول والمرتضى والنول والنول

امیرالموشین حضرت علی کرم الله و جبہ نے نہروان کی جنگ میں نوارج کوعر تاک شکست دی تھی۔ سوائے گئی کے چندافراد کے جونکل بھا گئے میں کامیاب ہو گئے ہے خواری کو نہروان کی جنگ میں موت کی فیندسلا دیا گیا تھا۔خوارج کے باقی فیج جانے والے لوگوں نے امیرالموشین ڈائن کا خیال کا فیصلہ کیا اورا میرالموشین پر حملہ کرنے کے لیے عبدالرحمٰن این ملم کم کوفہ گیا۔ یا در ہے کہ ابن ملم مخود مصر کار ہنے والا تھا۔ کوفہ جا کروہ اپنے دوستوں سے ملاقاتی کرتار ہا اور حالات کا جائزہ لیتا رہا۔ اس نے اپنے راز ہے کی کوآگا میں دوران اس کی ملاقات شہیب بن شجرہ سے جونی میں اس اس کی ملاقات شہیب بن شجرہ سے جونی میں اپنی آمد کا مقصد اسے بتا دیا اور اعانت کی ورخواست کی ۔ شبیب بہلے تو اس کی بات من کر غصے سے بتا ہو کر اسے نر ابھلا کہنے لگا۔ لیکن ورخواست کی ۔ شبیب پہلے تو اس کی بات من کر غصے سے بتا ہو کر اسے نر ابھلا کہنے لگا۔ لیکن این ملم میں چینی چیڑی باتوں سے اسے ایسا شیٹ میں اتارا کہ وہ بھر پورتعاون پر آمادہ ہو گیا۔ ان دونوں نے ایک تیسر سے آدی وردان کو بھی ساتھ ملالیا۔ 17 رمضان المبارک کو شب جو تھی ۔ ابن

ملح، شہیب اور وردان رات کے وقت مسجد کے درواز ہ کے پیچھے جھیپ کر بیٹھ گئے۔ نماز فخر کے وقت اور فر مایا: وقت امیر المونین حضرت علی کرم اللہ و جہد تشریف لائے۔ درواز ہ سے داخل ہوئے اور فر مایا: ''اےلوگو! نمازنماز''۔

شبیب نے لیک کر آموار کا وارکیا جواو چھا پڑا۔ آپ بڑی آئے نگل چکے تھے آموار ورواز بے پہلی ۔ ابن ملیم ظالم نے بڑھ کر پیشانی پر وارکیا۔ وروان میدد کچھ بھاگ کھڑا ہوا اور گھر پہنی گیا۔ جب اس نے اس واقعہ کا ذکر بعض دوستوں ہے کیا تو انہوں نے اسے مارڈ الا۔ شبیب بھی بھاگ جب ان کے اس واقعہ کا ذکر بعض دوستوں ہے کیا تو انہوں نے اسے مارڈ الا۔ شبیب بھی بھاگ فکلے میں کا میاب ہو گیا۔ ابن کی مجاز گیا۔ امیر الموسین بھی نے اپنے بھا نج ام ہانی کے بیٹے جعدہ کونماز پڑھانے کی ہوایت کی۔ آپ بھی کولوگ اٹھا کر گھر لے گئے۔ اس دوران سوری طلوع ہو چھا نے کا تھا۔ ابن کم کو پیش کیا تھیا۔ آپ انہوں نے ابن ملیم کو پھیا نے ابن میں کیا تھا۔ آپ انہوں نے ابن ملیم سے بو چھا :

امیرالموثین بڑائی: ''اے ظالم انسان! تھے کی چیز نے میر نے آل پرآ مادہ کیا؟''
این ملم : (سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے) ''میں نے اس تلوار کو چالیس روز تک تیز کیا
اوراللہ تعالیٰ ہے دعا کر تار ہا کہ اس ہے وہ خض مارا جائے جو شرِ طلق ہے۔''
امیرالموثین بڑائی: ''میں دیکھ رہا ہوں کہ تو اس سے مارا جائے گا۔''

میرا موسی بی در میں دھیں ہوں کہوا کی سے مارا جانے گا۔ حضرت علی کرم اللہ و جہدنے حاضرین کومخاطب کرتے ہوئے فرمایا:

''اگر میں زندہ نئے گیا تو اس کے ساتھ جوسلوک مناسب مجھوں گا کروں گا اگر میں جا نبر نہ ہوسکا تو تم اسے قبل کر دینا اورای طرح قبل کرنا جس طرح اس نے جھے قبل کیا ۔۔۔۔۔ اسے حسن!اگر میں مرجاؤں تو اس تھا کہ دوار میں اس کو قبل کر دینا۔ مثلہ ہرگزند کرنا اور سوائے قاتل کے کسی کو نہ مارنا۔

حضرت حسن بن علی دینئونے اپنے والد کی شہادت کے بعد ان کی ہدایت کے مطابق اس تلوارے ایک ہی وار میں اس کا مرقلم کردیا۔



## معزت على المرتضى والفيئة كرة خرى لمحات

امير المونيين إلى جانبر بوتے نظر ندآتے تھے۔ جندب بن عبد الله حاضر بوااور پوچھنے لگا
"اسام بر المونيين الله الله الله الله على الله على الله الله الله الله وجهد نے فرمایا: "نه میں اس کا تکم ویتا ہوں اور نداس سے منع کرنا بول۔"

شیر خداجی تو این بیں تو اپنے بچوں کو طلب کیااور پندونصائے کے ایسے جوابرات سے ان کے دامن بحرد نے جودین متین کی حقیقی اساس ہیں۔ آپ بڑا تانے فر مایا:

- 🦀 میں تنہیں اللہ تعالی ہے ڈرنے کی وصیت کرتا ہول۔
- کم لوگ دنیا کی محبت کا شکار ند ہوجانا خواہ وہ تھہیں پوری زیب وزینت کے ساتھ طلب کرے۔
  - ا دنیا کی کسی چیز کے حاصل نہ ہونے پر افسوس نہ کرنا۔
    - جيشة حق كهنااور حق كاساتهروينا۔
      - -15811 B
      - 🕸 بے کسوں کوسہارا دیٹا
    - 🛞 طالم کے دشمن اور مظلوم کے معین وید د گار رہنا۔
- اللہ علی میں ہور اللہ تھائی کے احکام میں ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ وُرنا۔

21 رمضان المبارك 40 هد كو آخرى لمحات ميں آپ كرم الله وجبه نے حضرت امام حسن الله و محمد بن جائزة كو محمد بن حنفیہ كے ساتھ حسن سلوك اور محمد بن حنفیہ كو بڑے بھا ئيوں كي



تعظیم کی وصیت فر مائی اور پھر بچھ دیر سکوت اختیار فر مایا۔ پھر آئکھیں کھولیں اور زبان مبارک پرکلمہ تو حید جاری ہوگیا اور کلمہ طیبہ کی رفاقت میں اپنے پر وردگار کے حضور حاضر ہو گئے (انالله والاً الیه داجعون)۔

آ پ جائی کا مزارمبارک نجف اشرف (عراق) میں ہے سرمہ میری آتھوں کا ہے خاک مدینہ ونجف



حضرت علی ترم اللہ وجہد نے ایام طفل سے بی سرور کا نتات سی آبا کے دامن عاطفت میں تربیت پائی تھی اور ''جمال ہم تشین درس اثر کر '' کے مصداق وہ قدر آ محان اخلاق اور حسن تربیت کے اعلیٰ چیکر تھے۔ ایام طفلیٰ ٹرکین شاب اور ڈھلی جوانی کے سب مراحل زیر چیم مصطفلٰ ٹرائی آبا ہے کیے تھے۔ زمان طفلی پاکیزہ عالم شاب پاکیزہ تر اور ڈھلی جوانی کا زمانہ پاکیزہ ترین تھا۔ نہ بھی آب چھ کی زبان کلمہ کفر وشرک ہے آ لودہ ہوئی اور نہ بی آب چھ کی نہیں نے پر ان کلمہ کفر وشرک ہے آ لودہ ہوئی اور نہ بی آب چھ کی نہیائی غیر اللہ کے سما منے بھی ۔ دور جہالت میں بھی آپ چھ کی داس گنا ہوں اور آلود گیوں سے پاک رہا۔ آب چھ کی سیرت کے ہر دو پہلو علی اور عملی مثانی اور سیرت مصطفوی کی آباد کی سیرت کے ہر دو پہلو علی اور عملی مثانی اور سیرت مصطفوی کی آباد کی سیرت کے ہر دو پہلو علی اور عملی مثانی اور سیرت مصطفوی کی آباد کی رفعت و تقدی کا اندازہ جسن انسانیت سید عالم می آباد کی اس ارشاد سے لگایا آباد کی میں قبل میں اور کی رفعت و تقدی کا اندازہ جسن انسانیت سید عالم میں آباد کی اس ارشاد سے لگایا جسن میں قرمایا:

"علی ( بنات ) کے چبر ہے کود کھنا عبادت ہے۔"



حضرت على كرم الله وجهدب پايال شجاعت كے مالك اور مرد ميدان تو تنے ہى ساتھ علم و

فضل کے میدان میں بھی ان کا مرتبہ بہت بلند تھا' آپ یھی علم کے بے پایاں سمندر تھے۔ آپ بھی کے میدان میں بھی ان کا مرتبہ بہت بلند تھا' آپ بھی علم کے بے پایاں سمندر تھے۔ آپ بھی ملمی رفعتوں اور عظمتوں کے جبوت کے لیے اللہ کے رسول سی اللہ کے رسول کی ایم ان کا فی اب ان کا فی ہے:۔

"هِي (الله علم كاشهر بول اورعلى (الله )اس كادروازه ب-"

آ پ بڑاؤ قر آ نِ مقدل کے حافظ تھے اور اس کے معانی و مطالب پر عبور حاصل تھا فصاحت و بلاغت میں ہے مثل تھے۔'' نج البلاغ''جو ان کے خطابت و مکا تیب کا مجموعہ ہے'اس یات کا مند بولیا ثبوت ہے۔ حد درجہ خوش گفتارا ورشیریں بیان تھے۔فن تقریر کے ساتھ فن تحریر میں بیان تھے۔فن تقریر کے ساتھ فن تحریر میں بیان عظم الفتا۔ میں بھی کمال حاصل تھا۔ تکھتے تو کاغذ کا دامن خوش نما پھولوں سے جگمگا افتا۔

آپ بڑاتی مملکت علم فقہ کے شہر یار اور تا جدار ہتھے۔قرآن وسنت ہے مسئلہ کاحل تلاش کرنے میں بڑی قدرت حاصل تھی۔ شیخیین ٹوائی کے ادوار خلافت میں بڑے بڑے بڑے وحسائل کے حل پیش کیے۔ سیّد نافاروق اعظمؓ نے جو محکمہ افتا قائم کیا تھا اس کے مفتی اعظم ہتھے۔

امیر المونین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو عربی زبان پر عبور حاصل تھا۔ آپ جی اور کا موجد قرار دیا جاتا ہے۔ آپ جی اور داہنمائی میں آپ جی اور کا ساگر د اے عربی قواعد کا موجد قرار دیا جاتا ہے۔ آپ جی اور المونین حضرت علی کرم اللہ وجہہ شعر وحن میں بھی لے عربی قواعد پر ایک رسالہ مرتب کیا تھا۔ امیر المونین حضرت علی کرم اللہ وجہہ شعر وحن میں بھی بلند مرتبہ کے حامل تھے آپ جی انتخار کے اشعار حکمت و دانش کے بھر پورخز انے اپنے دامن میں سمیٹے بلند مرتبہ کے حامل تھے آپ جی انتخار کے اشعار سے بھول کھل اٹھتے اور مردہ ول زندہ ہوجایا کرتے تھے۔ آپ جی انتخار کی اور قروم کی روشنی قرابم کرتے ہیں اور قکر وحمل کی دوسے میں ۔ آپ جی اور مردہ دو ایت کی روشنی قرابم کرتے ہیں اور قکر وحمل کی دوسے میں ۔ آپ جی اور قروم کی ہیں۔



شجاعت امير المومنين حصرت على كرم الله وجهدكي بإكيزه سيرت كا زيوراور كردار كابنيادي

وصف تھا۔اللہ کے رسول النظائی نے آپ بھی کی شجاعت کا اعتراف کرتے ہوئے آپ بھی کو حداث ہوئی کو حداث ہوئی کو حدار کراراور آپ بھی کو قرار دیاجا تا ہے حدار کراراور آپ بھی کی شمشیر کو ذوالفقار کے خطاب سے نوازا۔ شجاع اس شخص کو قرار دیاجا تا ہے جو مدمقابل کی قوت و جروت کو خاطر میں لائے بغیر اور حالات کی سنگین کی پرواہ کیے بغیر حق و صدافت کے سنگین کی برواہ کے بغیر حق و صدافت کے احیا کے لیے جان کی بازی لگا و سے اور یہ وصف شیرِ خدایس بدرجہ اتم پایاجا تا تھا۔

آپ جھڑے نے تمام اہم غزوات ہیں شرکت کی اور جراکت ومردائی کے ایسے کارہائے نمایاں انجام دیے جن کے تذکرہ سے تاریخ اسلام کے اوراق آئ تک جگرگا رہے ہیں۔ غزوہ خندق ہیں جب عرب کا بڑاشد ور پہلوان اور شہبوار گھوڑا دوڑاتے ہوئے خندق عبور کر کے عساکر اسلام کے سامنے بیٹنی کرا پی عظمت کے ترائے گاتے ہوئے لاف زنی کرنے لگا اور مبارزت کے اسلام کے سامنے بیٹنی کرا پی عظمت کے ترائے گاتے ہوئے لاف زنی کرنے لگا اور شجاعت کو لیے مسلمانوں کو بلائے لگا تو حضرت علی کرم اللہ و جب کی غیرت اسلامی، جوش مردائی اور شجاعت کو گوارہ ندہوا کہ کا فربار ہار ' ھل میں عباد ذ' کے نعرے بلند کرتا رہ باور غلامان مسلمانی اور شجاعت کو کوری اسکے مقابلہ پرنہ نظے۔ آپ جی تو سے سالار عساکرا سلامی سیدعالم سی تھی کی اجازت پاکر اس طرح نظے جس طرح ' کڑی کمان کا تیز' اور پھر ذوالفقار حیدری بیرق تیاک کی طرح بے نیام ہوئی اہرائی اور گہر تا نمجار کا سر پرنم فرد والفقار حیدری بیرق تیاک کی طرح بے نیام ہوئی اہرائی اور گہر تا نمجار کا سر پرنم فرد والفقار حیدری بیرق تیاک کی طرح بے نیام ہوئی اہرائی اور گہر تا نمجار کا سر پرنم فرد والفقار حیدری بیرق تیاک کی طرح بے نیام اور غلامان مصطفیٰ سی تھیں ہوئی ایار اسلام اس مصطفیٰ سی تھیں ہوئی ایار نی اسلام کے نظر و ہائے تکا مصطفیٰ سی تھیں ہوئی ایار اسلام کی ایار مصطفیٰ سی تھیں ہوئی ایار اسلام اس مصطفیٰ نے نعر و ہائے تکا مصطفیٰ سی تھیں ہوئی ایار اسلام کی ایار تا کا می خوان میں غلطاں و چھیاں نظر آئے گیا۔ مصطفیٰ سی تھیں ہوئی ایان مصطفیٰ نے نعر و ہائے تکا یہ صطفیٰ سی تھیں ہوئی کیا۔

خیبر کا قلعہ ناعم بے حدم منبوط اور اس کا کمان دار مرخب بڑا بہادر اور شدز ور تھا۔ عساکر
اسلامی نے یہود کی عہد شکتی کی مسلسل وار داتوں کے بعد خیبر پر چڑھائی کی تو کئی روز کی معرکہ
آرائیوں کے باوجود قلعہ تاعم فتح نہ ہوسکا۔ ایک روز اللہ کے یہول سڑھی ہے۔ فرمایا کہ کل جھنڈا
ایسے شخص کے ہاتھ میں دیا جائے گا جو ناعم کو فتح کرے گا۔ اگلی میج حضرت علی کرم اللہ وجہہ کوطلب
کیا تو عرض کی گئی کہ وہ صاحب فراش ہیں۔ آسمی شدت کے ساتھ دکھتی ہیں دیکھ کیتے ہیں نہ
جل سکتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوق والسلام کے فرمان پر ایک صحافی باز و سے پکڑ کر لے آئے۔

جل سکتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوق والسلام کے فرمان پر ایک صحافی باز و سے پکڑ کر لے آئے۔
آپ سٹھ الی نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی آ تھوں پر لعاب و بھن لگا دیا۔ بس پھر کیا تھا! یماری

جاتی رہی۔ آئیس بینا ہوگئیں۔ پرچم تھام کرشیر کی طرح گرجتے ہوئے قلعہ ناعم پرحملہ آور ہوئے۔مرحب مقالبے پر آیا۔ اس کا سرتن سے جدا کر دیا۔ قلعہ کا وزنی دروازہ اکھاڑ پھینکا اور جدال وقال کرتے ہوئے قلعہ برقابض ہوگئے۔

امیر الموضین حضرت علی بڑونو کی زندگی ابتدا ہے انتہا تک شجاعانہ کارناموں ہے معمور ہے۔ خاندان بنو ہاشم کی مخالفتوں کی پرواہ کے بغیروس سال کی عمر بیس بلانوف و تر دداسلام قبول کیا اوراعلان کر دیا کہ جومیر ہے ، قاسے نبرد آ زما ہونے کی کوشش کرے گا ہیں اس کا مقابلہ کروں گا۔ شجاعت کا اس ہے بڑا کارنامہ کیا ہوگا کہ ججرت کی رات رسول اللہ سڑھ ہے ہتر پرسو گئے جبکہ اس حقیقت کا علم تھا کہ خونخو اردشن خون آ شام کھواریں لیے کا شانہ بنوی سڑھ ہے ہوئے وہ محال میں داخل ہوں گے تواپی شکھیرے ہوئے ہیں اورضی جس وقت یلفار کرتے ہوئے وہ مکان میں داخل ہوں گے تواپی شکست کا بدلہ لینے کے بین اورضی جس وقت یلفار کرتے ہوئے وہ معالی میں داخل ہوں گئو اپنی شکست کا بدلہ لینے کے بین اورضی جس انسار کے ساتھ جنگ کرنے ہوئے انکار کردیا تو یہ فی شرخدا ہی میں جب انسان کی قد وسیت کرتر انے گاتے ہوئے میں ہوئے اور اپنی ہے دمقائل والید بن عتبہ کا سرتن مغلاج وہ کر کے ہوئے اور اپنی ہے دمقائل والید بن عتبہ کا سرتن مغلاج وہ کرتے ہوئے ان کو فاک وخون میں تریا کرر کھ دیا۔ پہلے اپنے دمقائل والید بن عتبہ کا سرتن سے جدا کیا بھر دیکھا کہ حضرت عبیدہ ہی تو شیبہ کے ہاتھوں ذخی ہو چکے تھے۔ پیکر شجاعت شیر خدا کو الفقار حیوری کو اہراتے ہوئے شیبہ کے سر پر جا پہنچے اورششیر کا ایسا بچا تا اوار کیا کہ شیبہ کا جم دو الفقار حیوری کو اہراتے ہوئے شیبہ کے سر پر جا پہنچے اورششیر کا ایسا بچا تا اوار کیا کہ شیبہ کا جم دو کا دو الفقار حیوری کو اہراتے ہوئے شیبہ کے سر پر جا پہنچے اورششیر کا ایسا بچا تا اوار کیا کہ شیبہ کا جم دو کونے ہوگیا۔

غزوہ احد حضرت علی کرم اللہ وجہد کی جراکت وشجاعت کا منہ بولیا شہوت ہے۔ دوسرے غزوات کی طرح غزوہ احد میں بھی حدید کرار نے بے مثال کار ہائے تمایاں سرانجام دینے اوراللہ کے رسول النظام نے واد شجاعت پائی۔ قرمہ والول کی جلد بازی سے جب حضرت خالد بن ولید طاق نے اچا تک قرمہ خالی دیکھے کرمسلمانوں پر زیروست تملہ کردیا تو سرائیمگی کے حالات بیدا ہوگئے۔ لشکر اسلام بھر گیا۔ اللہ کے رسول سی تھیا و شمنوں میں گھر گئے۔ کئی صحابہ جھا تھے ورجہ شہاوت

پرفائز ہوگئے۔ جیتی ہوئی جنگ حضور سائی آئی ایک فرمان پڑمل نہ کرنے کی وجہ سے شکست میں تبدیل ہوتی نظر آئی ۔ حضرت مصعب بن عمیر اللہ حضور سائی آئی سے بے حدمشا بہت رکھتے تھے۔ ان کی شہادت کی وجہ سے اور کفار کے پرو پیگنڈہ کی وجہ سے مسلمانوں میں بات چل آگئی کہ اللہ کے رسول مائی آئی ہے۔ اور کفار کے پرو پیگنڈہ کی وجہ سے مسلمانوں میں بات چل آگئی کہ اللہ کے رسول مائی آئی ہے۔ اور کفار کے پرو پیگنڈہ کی وجہ سے مسلمانوں میں بات چل آگئی کہ اللہ کے رسول مائی آئی ہے۔

حضرت علی کرم اللہ و جبہ فر ماتے ہیں'' جب کفار نے مسلمانوں کو گھیر لیا اور مجھے حضور اقدى النظام نظرندآئة ومن بتاب بوكيار من في ول من موجا كه حضور النظام كفرار ہونے کا تصور بی جیس کیا جا سکتا۔ پس میں نے آ ب کی تلاش شروع کر دی۔ زخیوں میں تلاش کیا تهمیں نظر نہ آئے۔ پھر شہدا میں ڈھونڈ تا بھرانہ ملے۔اب میرے دل میں ایک عجیب خیال آیا كەللەتبارك وتعالى نے اپنے پيارے صبيب كوآسانوں براٹھاليا ہے۔ بیس نے فيصله كيا كهاس صورت حال میں بیٹھر نے یا بھاگ جانے ہے بہتر یہ ہے کہ دشمنوں میں تھس جاؤں یہاں تک کہ جان دے دوں \_ تلوار لے کر دشمنوں کے لشکر میں تھس کیا۔ میں آ کے بی بردھتا چلا گیا میہاں تک کہ میری نگاہ رسول اکرم سی اللے کے مقدی رخ انور پریزی۔میراول مسرت سے سرشار ہو گیا۔ میں دشمنوں پر وار کرتا راستہ بناتا اینے آتا کے قدموں میں پہنچ گیا۔ میں نے ویکھا کہ کفار کا ایک مروة تلوارين لبراتا بواالله كرسول سينكيل كي طرف برهتا چلاآ تا ب حضور سينكيل ني فرمايا: ''علی ان کوروکو'' میں نے تنہا اس جماعت کا مقابلہ کیا۔ پہلے مارے گئے اور پہلے بھاگ کھڑے ہوئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک اور جماعت حملہ کے لیے آ کے برحی حضور سالیانی نے پھر فرمایا: ''علی ان کوروکو'' میں تنہا پھر اس جماعت کے سامنے ڈٹ گیا اور کسی ایک کو بھی حضور ساتھ کیا ہے قریب نه سینکنے دیا۔'' ای وقت جبرائیل امین حاضر ہوئے اور حیدر کرار بھانیا کی جوانمروی اور بروقت مدد کی تعریف کی حضور سی اللے نے س کرفر مایا: "علی مجھ سے ہاور میں علی سے ہوں۔" جبرائیل امین نے س کرفر مایا: "اور میں آب دونوں میں ہے جول۔"

### فقروقناعت

امیر المومنین حضرت علی کرم الله و چبه نے جس عظیم آتا الآلیا ہے سابیہ عاطفت میں یرورش یانی اس کے سر برقناعت کا تاج تھا۔شیرِخدانے اینے آتا کی بیسنت خوب اپنائی۔ حضرت علی کرم اللہ و جہدا ہینے آتا کا کے نقوش یا کو چوم کراور جھوم کران پر چلا کرتے تھے۔ اسيخ آقا النظيل كفروقناعت كوزندكى كااور صنااور بجفونا بناليا تھا۔ بستركى راحتول سے بے نياز حضرت علی کرم اللہ و جہدا یک مرتبہ جوفرش خاک پر سوگئے تو جسم اطہر خاک ہے اٹ گیا۔ اس حالت میں محسن انسانیت ساتھ کیا نے اپنے محبوب کو دیکھ لیا تو'' ابوتر اب' کی کنیت سے نواز دیا۔ حضرت على كرم الله وجبدت جب حضرت فاطمه فاتفاغاتون جنت كا رشته الله ك رسول سُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اور آپ نے عطافر مادیا تو حضرت علی کرم اللّٰہ وجہد کے یاس شادی کے اخراجات کے لیے زرنفذ کھے بھی نہ تھا۔ اپنی زروحفرت عمان عنی الائ کے ہاتھ فروخت کر کے اخراجات بورے کیے۔ اپنا مکان تبین تھا۔ ایک صاحب حیثیت اور مال دار صحافی ؓ نے جن کے یاس کئی مکان منطخ خوثی خوثی ایک مکان درویش منش حبدر کرازگی خدمت میں پیش کر دیا۔گھر میں کٹی کئی روز چولہا نہ جاتا تھا۔ فاطمہ خاتون جنت دیجئ خود گھر بھر کا کام کیا کرتی تھیں۔ گھر ہیں خاومہ نتھی۔حصرت علی کرم اللہ و جبہ خود یانی بھر کر لاتے تھے۔خاتون جنت بھی چکی جیستی تھیں۔ ہاتھوں میں چھالے پڑ جایا کرتے تھے۔خوش حالی کا دور بھی دیکھا پھر بھی اکثر جو کی خٹک رونی برگز ارہ کر ان کوخٹک رونی کے نکڑے یانی میں بھگو کر کھاتے ہوئے دیکھا تو اس کی حیرت کی انتہا ندر ہی۔ آئے کی نان جویں ضرب النثل بن چکی ہے۔علامدا قبالؒ نے مسلمانوں کی زبوں حالی کا ذکر کرتے ہوئے ان کے لیے قوت بازوئے حید راللہ تعالی سے طلب کی ،فر ماتے ہیں:

جے نان جویں بخش ہے تو نے اے بازوئے حیراً بھی عطا کر

محنت ومزدوری ہے رزقِ حلال کمانے میں عادمحسوں نہیں کرتے ہے ایک دفعہ گھر میں پچھ نہ فعہ ایک دفعہ گھر میں پچھ نہ قا۔ نوبت فاقول تک بینج گئی۔ محنت مزدوری کے لیے نکل کھڑ ہے ہوئے۔ اطراف مدینہ میں ایک بوڑھی مورت نے کھیت کو پائی دینے پرنگا دیا۔ کھیت کو بینج کرمٹی بحر مجبوری حاصل کیں۔ مختصریہ کہوہ شہنشا وِنْقریتے ۔ ان کے خزانے زم اتقویٰ قناعت اور مبر کے سکون سے معمور رہا کرتے ہتھے۔

ارگی کو•

اميرالموسين بي نور کی بهت ساده تھی۔ لباس خوراک۔ بودو ہاش غرضيکہ ہر شعبہ زندگی میں سادگی کا علی تھا۔ خوراک معمولی اور بالکل ساده تناول فر مایا کرتے تھے۔ اکثر جو کی فشک روٹی سے بیٹ بھرلیا کرتے تھے۔ بعض اوقات روٹی کے خشک کلاے پانی میں بھگو کر زم کر کے کھالیا کرتے تھے۔ اکثر و بیشتر نمک کے ساتھ روٹی کے خشک کلاے پانی میں بھگو کر زم کر کے کھالیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ بھی کی صاحبزادی کے آپ بھی نوٹ کو و بیشتر نمک کے ساتھ روٹی کھایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ بھی نوٹ کی صاحبزادی نے آپ بھی نوٹ کے سامنے جو کی روٹیاں وود ھا پیالہ اور نمک لا کر رکھا۔ آپ بھی نوٹ کے دود ھا پیالہ والیس کرتے ہوئے فر مایا میرے لیے نمک اور روٹی کا فی ہے۔ بعض اوقات تھن چند کھور یں کھا کر وقت گزارلیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کی نے فالودہ کا ایک پیالہ آپ بھی کی خدمت میں چیش کیا وقت گزارلیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کی نے فالودہ کا ایک پیالہ آپ بھی کی خدمت میں چیش کیا

" تیری بومیں میک ہے رنگ میں حسن ہے اور ذا اُفقہ میں لذت ہے گر میں تیراعا دی ہوتا نہیں جا ہتا ۔''

آپ بڑاؤے دورخلافت میں ایک بدو مالی اعانت کے لیے حاضر ہوا، آپ بڑاؤ گھر پر موجود نہ تھے۔ حضرت امیر المومنین بڑاؤ کھر اللہ میں تھا تا چین کیا۔ اس دوران حضرت امیر المومنین بڑاؤ کھر ہمی تشریف لے آئے اور مجد نبوی کے گئی میں کھانا کھانے گئے۔ بدونے دیکھا کہ ایک شخص روٹی کے خشک کرڑے یا فی میں بھگو کر کھا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت امام حسن بڑاؤنے ہے کہنے لگا' میری طبیعت کو گوارہ نہیں کہ میں لذیذ کھانوں سے پیٹ بھروں اور وہ شخص روٹی کے خشک کرڑے

کھائے۔ ہیں اے اپنے ساتھ کھانے ہیں شریک کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت حسن ظائفہ کی آتھوں میں آٹسو ٹیرنے لگے اور فرمایا''تم کھانا کھاؤوہ تہارے ساتھ کھانے ہیں شریک نہیں ہوں گے وہ میرے باپ حضرت علی (طائفہ) امیر المومنین ہیں۔'' کھانے کے بعد بدو کو جب آپ ہاٹافہ کی خدمت ہیں بیش کیا گیا تو اس کا دامن امید پُر کردیا اوروہ خوشی خوشی رخصت ہوگیا۔

خوراک کے ساتھ لباس بھی سادہ استھال فرمایا کرتے ہے آپ بھاؤنے کے پاس اوڑ ہے کی ایک چا در تھی جس سے سر چھپاتے تو پاؤں کھل جاتے۔ پاؤں ڈھا نکتے تو سر برہند بہوجا تا تھا۔ مدید منورہ بیس سر چھپانے کے لیے ایک معمولی مکان تھا۔ عمر بجراس سے بڑھ کرکسی چیز کی خواہش مدیک ۔ عالیشان محلات سے نفر سے تھی ۔ مدید منورہ سے کوفہ تشریف لے گئے تو دارالا مارت بیس نہ کی ۔ عالیشان محلات سے نفر سے تھی ۔ مدید منورہ سے کوفہ تشریف لے گئے تو دارالا مارت بیس فروس بونے کی بجائے آبک میدان میں خیمہ لگایا۔ لوگوں کے اظہار تعجب پر فرمایا: ''عمر بن فروس بونے کی بجائے آبک میدان میں خیمہ لگایا۔ لوگوں کے اظہار تعجب پر فرمایا: ''عمر بن خطاب بھی بھی عالی شان محلات کو حقارت کی نظر سے دیکھا۔ جھے بھی اس کی حاجت نہیں۔'' خطاب بھی خوات کے بھی بانگل سادہ تھیں ۔ تکلفا ت بے جا سے پر بیمز کرتے ہے۔ نبید آتی تو بلاتکلف فرش خاک پر سوجاتے۔



دنیا بہت پُرکشش ہے۔ انسان اس کی لذتوں کا گرویدہ ہے۔ یہ انسان کو اپنے فریب ہیں ہتا کر کے اپنے اشاروں پر قص کرنے پر مجبور کر دیتی ہے کیکن وہ لوگ جن کے قلوب اللہ کی محبت اوراس کے ذکر ہے معمور ہوتے ہیں 'ونیا کی محبت ان ہیں سانہیں سکتی۔ امیر الموشین حضرت علی کرم اللہ وجبہ کا شاران لوگوں ہیں ہی ہوتا ہے جو دنیا ہیں رہ کر اس سے بے تعلق رہے۔ ونیا کی لذتیں ان کے دل میں راہ نہ باکس ۔ راتوں کی تنبائیوں میں وہ کئی بار دنیا کو ان الفاظ سے خطاب کرتے ہوئے سے گئے:

"كيامير \_ سامنے بن سنوركر آئى ہاور جھے پر كمند ڈالتى ہے؟ ميں تھے ہميشہ كے ليے

الگ کر چکاہوں تیری عمر تھوڑی ہے۔ تیری مجلس حقیر ہے۔ تیری ہلا کت آسان ہے۔ آہ! زادراہ کم ہے۔ سفرطویل اور راستہ اجاڑ ہے '۔ امیر المونیین حضر ہی کرم اللہ وجہد دنیا کوستیوعالم سی تی اللہ فرمان کے مطابق مردار قرار دیا کرتے تھے۔ جس طرح مردار حرام ہے اسی طرح مردمومن کے لیے عاقبت کی قکر اور اللہ کی محبت کو ترک کر کے دنیا کو اختیار کرنا حرام ہے۔ کتے چونکہ مردار پر جھیٹ کر آتے ہیں اس لیے حضر ہے گلی کرم اللہ وجہد نے دنیا ہے محبت کرنے والے کو کتوں کا ہم مشین قرار دیا ہے۔ ان کا ایک حکیمانہ قول مشہور ہے۔ فرماتے ہیں:

" دنیا مردار ہے اور جواے حاصل کرنا جا ہتا ہے اے کتوں کی صحبت کے لیے تیار رہنا

وا ہے۔''

دنیا ہے بے رغبتی کا بیعالم تھا کہ سیّدہ فاطمۃ خاتون جنت جومعمولی سا جبیز لائی تھیں کئی سال گزر جانے کے باوجود اس میں ایک چیز کا بھی اضافہ نہ ہو سکا۔ شہنشاہ عرب وجم مقصودِ کا کنات فخرِ موجودات کی لخت جگر خاتون جنت جہیز کیالائی تھیں؟

بان کی جار پائی' جڑے کا گدا جس میں تھجور کے پتے تھے، ایک چھاگل ایک مشکیز ہ وو چکیاں اور مٹی کے گھڑے اور .....بس!



آپ بڑاٹی سے زیادہ کوئی عبادت گزارنہ تھا۔ سربر آرائے خلافت ہوئے تو عبادت میں کوئی کی واقع نہ ہوئی۔ دن بھرامور سلطنت میں مصروف رہتے اور رات بھراپنے خالق کے حضور رکوع و بچود کے مزے یائے۔

نماز کے ساتھ ساتھ روز ہیڑی محبت ہے رکھتے تنے رمضان کے قرض روز ول کے علاوہ اکثر روز ہے رکھا کرتے تنے لیعض دفعہ یول بھی ہوتا کہ روز ہ افطار کرنے کے لیے گھر میں پہھونہ ہوتا کہ روز ہ افطار کرنے کے لیے گھر میں پہھونہ ہوتا تو محض پانی یا تھجور ہے روز ہ افطار کر کے اللہ کاشکر ادا کرتے ۔ ستیدہ عائشہ صدیقہ بڑھا کا قول ہے ۔ محضرت علی کرم اللہ وجہہ بڑے روز ہ دار اور عبادت گڑ ارتھے۔ حافظ قرآن نے ۔ کہا جاتا ہے کہ گھوڑ ہے کی بیشت پر سوار ہوتے اور قرآن یا کہ ختم کر لیتے ۔

خشوع وخضوع کامیدعالم تھا کہ جب نماز کا وقت قریب آتا امیر المومنین حضرت علی جائز کی حالت غیر ہونے گئی اچرے کا رنگ بر لئے لگتا میں پر کیکی طاری ہوجاتی۔ نیک دفعہ کی ساتھی نے پوچھ لیا کہ ریکی کی کا رنگ بر لئے لگتا میں پر کیکی طاری ہوجاتی۔ نیک دفعہ کی ساتھی نے پوچھ لیا کہ ریکی کیفیت ہے؟ تو فر مایا: "اس امانت کے ادا کرنے کا وقت آگیا ہے جس کو آسان و زمین ندا تھا سکے۔ بہاڑ جسے اتھانے سے عاجز آگئے۔ میرا دل کا نب کا نب جاتا ہے کہ اس امانت کا حق ادا کرسکوں گایا نہیں۔ "



عشق تھا اورستیدنا علی ابن ابی طالب بھٹ تو عشق مصطفی سی المیشید کی سے میں مرشار تھے۔ عالم المی المی المی اللہ عشق مصطفی سی المی المی اللہ عشق کے اللہ کا المی کا المی کا المی کا المی کا داؤں کا المی ہوجاتا ہے۔ وہ محبوب کے نفوش یا کو دیکھ کر چلتا ہے اور ان سے سر موانح اف نہیں کرتا۔ اس کا قلب محبوب کی خیر خواہی ہے معمور ہوتا ہے۔ صحابہ کرام جو گئی کو اللہ کے رسول سی تھی ہے الیا ہی عشق تھا اور سیدنا علی ابن ابی طالب بی تھی تو عشق مصطفی سی تھی ہے ہی سرشار تھے۔ عالم طفلی سے ہی صحبت جبیب کیریا کی بہاریں نصیب تھیں۔ حسن عالمتنا ب کے قریب سے شعلی عشق کیوں نہ بھڑ کتا!

شعلہ بھڑ کا اور قلب وروح کی گہرائیوں ہے مصطفیٰ کریم اسٹیلیڈ کے عشق ہے سرشار ہوگئے اور عشق کا رنگ اثنا گہرا تھا کہ وقت کی اکا ئیاں اس میں کی کا باعث نہ بن سکیں 'بلکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ جوش عشق میں اضافہ ہوتا گیا۔

الله كرسول التي الله الله والله الله والله الله والله والله

عاشق حبيب كبريا كاجواب يني - عرض كرف لكي:

''یا رسول الله سائی آلین ای بات پر راضی ہوں کہ میری روح حضور سائی آلیم کی روح میری روح حضور سائی آلیم کی روح مبارک کی حفاظت میں کام آئے۔ میر انفس حضور سائی آلیم کی ذات پر قربان ہوجائے۔ کیا میں زندگ سے بحزاس کے مبت کرسکتا ہوں کہ و وحضور سائی آلیم کی خدمت میں گزرے؟'' حیور کرار سے عشق کی شدمت میں گزرے؟'' حیور کرار سے عشق کی گرائی اور گیرائی کا اس امرے اندازہ تجھے کہ بات جسم ہے آگے دوح تک جا بہتی ہے۔

غزوہ احدیمی جب عاشق صادق کومیدان کارزاریں اپنے بیارے مجبوب کا جلوہ نظر ند آیا
اور ساتھ ہی بیدوج فرساخبر عاعق سے کرائی کے حضور ساتھ لیے شہید کردیتے گئے تو دنیاا ندھیر ہوگئ ۔
زندگی وقعت سے محروم ہوگئ ۔ فوالفقار حیدری کولبرا کر کفار کے جمکھٹے میں کوہ پڑے ۔ کشتوں کے پشتے لگاتے ہوئے برجے والفقار حیدری کولبرا کر کفار میں گھر ہے کھڑے بایا۔ شیر نرکی طرح پشتے لگاتے ہوئے برجور کردیا۔ اللہ کے رسول شی کھڑے اس جست لگا کر کفار پر ٹوٹ پڑے اور ان کو حضور سے دور بٹنے پر مجبور کردیا۔ اللہ کے رسول شی کھڑے اس انو کھے جذبہ فدائیت پڑے سم کنان فرمانے گئے۔ "علی مجھ سے جاور میں علی سے ہوں۔"

معاہدہ حدید کی گاہت کے دوران جب سہیل بن عمرہ نے حضور سے خطور ان کے نام کے ساتھ 'رسول اللہ سے آلیج کی گئی ہے ہا اور حضور نے حضرت علی کرم اللہ وجبہ کو قلم زن کرنے کو کہا تو حضرت علی کرم اللہ وجبہ فقلم زن کرنے کو کہا تو حضرت علی کرم اللہ وجبہ فدا کارنبی نے عرض کی ''آ قا! میر اقلم بھلا اس گنتا خی کا متحمل ہوسکتا ہے!'' حضور سے آلیج نے ان کے ہاتھ سے قلم لے کرخودان الفاظ پرسیابی پھیردی۔ مختصر یہ کہ سنیدنا حضرت علی کرم اللہ وجبہ کی زندگی کا ایک ایک لیے عشق مصطفیٰ سے آلیے کی مجتب کی مہک میں بسا ہوا تھا۔

• ان نوازی • ان نوازی

مہمان نہ آتا تھا تواداس ہوجا است ہیں بھی اہلی عرب کا ایک وصف قر اردیا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول ماہ اللہ اس مہمان نہ اس کے مسلم اللہ وجہدا کر کے مسلم کی اس کے مسلم کی اس کے مسلم کی کرم اللہ وجہدا کر کے مسلم کی اس کے مسلم کے ساتھ جنہوں نے آخوضور ساتھ ہیں جم درجہ کمال کو پہنچے ہوئے تھے۔ گھر ہیں مہمان آجاتا تواس کی ساتھ مہمان نوازی کے وصف ہیں بھی درجہ کمال کو پہنچے ہوئے تھے۔ گھر ہیں مہمان آجاتا تواس کی خاطر و مدارت ہیں کوئی کسر اٹھا ندر کھتے تھے۔ مہمان کو اللہ کی رحمت کردائے تھے اور جب کوئی مہمان نہ تا تھا تواداس ہوجا یا کرتے تھے۔

ایک روز حضرت علی کرم اللہ و جبدا یک جگہ جیٹھے رور ہے تھے جب رونے کی وجہ پوچھی گئی تو فرمانے لگے:

" سات روزے میرے گھر میں کوئی مہمان ٹبیس آیااس لیے رور ہاہوں۔



انسانی اوصاف واقد اریس تفوو درگز رکو بہت بلندمقام حاصل ہے۔اللہ کے رسول النظامین

نے محاشرہ کی بقا کے لیے اس کی اہمیت کو اجا گربھی کیا اور خود اس کا عملی نمونہ بھی پیش کیا۔ امیر المونین حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی اس اعلی اخلاقی وصف میں بہت بلند مقام کے حائل تھے۔ عزیز واقارب اور دوستوں کی زیاد تیوں کو ہر داشت کر لینا تو کوئی بڑی بات نہیں۔ وشنوں کو اس وقت محاف کردینا یا درگز رکرنا جب ان پر پورااختیار واقتد ارحاصل ہوجائے عظمت کی دلیل ہے۔ امیر المونین حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے میہ وصف اپنے آقا ستید عالم سائی کیا تھا۔ انہوں نے اپنی آئی کھوں سے وہ منظر ویکھا تھا 'جب آ نخضرت سائی کیا گئی ہے کہ کے موقعہ پر اپنے جائی وشموں کو الدور کر الدیم اللہ وہ بہ کھوں کے موقعہ پر اپنے جائی وشموں کو الدور کر الدیم اللہ وہ بہ کرمعاف فرمادیا تھا۔

حضرت علی کرم اللہ و جبہ کا قاتل ابن مجم جب آپ کے سامنے پیش کیا گیا تو فر مایا ''اگر میں زندہ نج گیا تو اے معاف کرنایا سزا وینا خود میرے اختیار میں ہوگا اورا گرمیری موت واقع ہوگئی تو اس کوایک وار نے تل کرنا جس طرح اس نے جھے ایک وار سے کیا ہے۔ اس کے اعضا نہ کا ٹنا۔ اس کی لاش کوخراب نہ کرنا۔''

ایک دفعہ ایک کافر کے ساتھ آ بہ جن تؤ برسم پیکار تھے۔ بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آ ب طافؤ کو اس کافر پرغلبہ عطافر ہایا۔ آب اس کی جیماتی پرسوار ہو گئے اور کلوار سے سرقلم کرنے گئے۔ وشمن نے جب موت کواپنے سر پرمنڈ لاتے دیکھا تو عالم بدحوای میں از راوبغض وعناوآ پ کئے۔ وشمن نے جب موت کواپنے سر پرمنڈ لاتے دیکھا تو عالم بدحوای میں از راوبغض وعناوآ پ کے یا کیزہ چبرے پرتھوک دیا۔ حصرت علی کرم اللہ و جہد فوراناس کی چھاتی ہے اتر آئے اورا سے جانے کی اجازت دے دی۔ وہ عالم جرانی میں یو چھے رگا: ''آپ نے جھے جھوڑ کیوں ویا؟''

فرمایا: ''میں تمہیں محض اللہ کی رضائے لیے آل کرر ہاتھا' جب تم نے میرے چیرہ پرتھوک دیا تو مجھے غصہ آگیا۔ اس کے بعد اگر میں تمہیں قبل کرتا تو میراعمل خالص اللہ کی رضائے لیے نہ ہوتا اس لئے میں نے عفوود رگز رہے کام لیتے ہوئے تمہیں چھوڑ دیا۔''

معرکہ آرائی کے دوران ایک دفعہ آپ کا ایک حریف ذوالفقار حیدری کی تاب نہ لاتے ہوئے گر پڑااور ہر ہنہ ہوگیا آپ چاہتے تو آسانی سے اس کا سمرتن سے جدا کر سکتے تھے لیکن آپ نے اس کو چھوڑ و یا تا کہ اس کوشرمندگی نہ اتھانی پڑے۔

جنگ جمل جوآب کوانتہائی عالم بے بی میں سازشیوں کی ریشہ دوانیوں کے نتیجہ میں اڑنا پڑی ،اس کے اختیام پرخود جا کرام المونین ستیدہ عائشہ جھن کی عافیت دریافت کی۔اعلان فرمادیا کہ بھا گئے والوں کا تعاقب شدکیا جائے اور کسی کا سامان شاوٹا جائے۔دونوں فریفین کے زخمیوں کی مرجم پنی کروائی۔فریفین کے مقتولین کے گفن دفن اور جنازہ کا انتظام کیا۔

خوارج کی زیاد تیوں پر بار بار عفوہ درگز رکا مظاہرہ کیا۔ان کے خلاف اس وقت فوج کشی کی جب انہوں نے کھلی بخاوت کا اعلان کر کے بے گناہ مسلمانوں کو گاجرمولی کی طرح کا ٹنا شروع کردیا۔

جنگ جمل اور صفین میں جن لوگوں نے آب جن اور نہ کی بعد میں ان سے کوئی موافذہ نہ کیا۔ اس سلسلہ میں کن نام لیے جا کتے ہیں۔

آخریں ایک مکالمہ پیش کررہا ہوں جو امیر المونین بی ڈواورخوارج کے مابین ہوا۔ اس کا مطالعہ کرنے ہے آپ پر واضح ہوجائے گا کہ خوارج کے خشونت آمیز جوابات پر آپ کرم اللہ وجہدنے کس طرح صبر وقتل اور مفووور گزر کا مظاہرہ کیا۔

حضرت علی کرم الله وجہہ: ''اے لوگو! ہم تمبارے ساتھ جنگ نہیں جا ہے ہمارے بھانیوں کے قاتکوں کو جمارے حوالہ کر دوتا کہ ہم قصاص لیں اور چلے جا کیں۔''

خوارج: ''( مکواریں لبراتے ہوئے ) ہم سبان کے قاتل ہیں ہم ان کے اور تمہارے خون کومیاح سجھتے ہیں۔''

حضرت على كرم اللّٰدو جبه: " تم مير بي خون كومباح كيول كردانتي بهو؟" خوارج: " تم لوگول نے تعلم مقرر كركے كفر كيا ہے؟" حضرت على كرم اللّٰدو جبهه: " تعلم كے مقرر كرنے پرتم لوگوں نے ہى تو مجبور كيا تھا۔" خوارج: " " بهم لوگول نے بھى تعلم مقرر كر كے كفر كيا تھا" ليكن بهم تو به كر كے مسلمان ہو گئے بيں ۔ اگرتم بھی توبہ کروتو ہم تمہارا ساتھ دینے کو تیار ہیں۔"

حضرت على كرم الله وجهه: ''ميس كس طرح البيخ آپ كو كافر قرار دول ميس مومن ہوں۔ ايمان لايا' ہجرت كی' جہاد كيا۔''

خوارج: (چلاکرآپس میں کہنے لگے)"اس سے باتیں نہ کرواس سے جنگ کرو۔" اس مکالمہ سے حضرت علی جی تئ کی برد باری اور جذبہ عفو و درگز ر پرخوب روشنی پڑتی ہے۔ اس حد تک جانے کے بعد باغی خوارج کے خلاف فوجی اقد ام تاگز برجو گیا تھا۔

•€ سخاوت

حفرت علی کرم اللہ وجہد کا دست کرم بہت کشادہ تھا۔ اللہ کی راہ جس دل کھول کر تربی اللہ کی راہ جس دل کھول کر تربی اللہ کو است کی پرواہ کے بغیر مائی جسو لی جمع کی الی تبیی طونا کرتا تھا۔ اپنی ضروریات کی پرواہ کے بغیر مائی والے کی جھولی بھر دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ روزہ سے تھے۔ افطار کا وقت قریب تھا کہ درواز سے پرایک سوالی نے دستک دئی۔ پیتا چلاسوالی ہے اور بھوکا ہے۔ سمالیان خوردونوش جوافطار کے سے تیار کیا گیا تھاوہ سوالی کے بہر دکر دیا گیا اور خود پائی سے روزہ افطار کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ امیر الموضین حضرت علی کرم اللہ وجہد کے جودوسخا اور عطائے نظر میکا اندازہ اس واقعہ سے ایک دروازہ اس کے حالیک دفعہ کی سوائی کی سخاوت کا تذکرہ کرتے ہوئے بیان کیا کہ وہ مر وتی سوائی کو موائی کی سخاوت کا تذکرہ کرتے ہوئے بیان کیا کہ وہ مر وتی سوائی کو ایک دروازہ ہے وہوں کر سے جو کے بیان کیا گیا ہے دروازہ وہوں کر جو کہ بیان کیا گیا ہے دروازہ ہی خورات بلی پھر تیسر سے اور چو تھے دروازہ پر جا کر بھی خیرات بائی چھر تیسر سے اور چو تھے دروازہ پر جا کر بھی خیرات بائی جو بائے کہ اس کا دامن طلب تنگ ہوجائے۔ اس کی جھولیاں بھر جا کہ ایک بی مرتبہ سوائی کو اتنا مل جائے کہ اس کا دامن طلب تنگ ہوجائے۔ اس کی جھولیاں بھر جا کیس تا کہ مرتبہ سوائی کو اتنا مل جائے کہ اس کا دامن طلب تنگ ہوجائے۔ اس کی جھولیاں بھر جا کیس تا کہ مرتبہ سوائی کو اتنا مل جائے کہ اس کی جھولیاں بھر جا کہ ایک تا کہ مرتبہ سوائی کو اتنا مل جائے کہ اس کی جو ایک ۔ اس کی جھولیاں بھر جا کہ میں تا کہ مرتبہ سوائی کو اتنا مل جائے کہ اس کا دامن طلب تنگ ہوجائے۔ اس کی جھولیاں بھر جا کہ کیس تا کہ وہ سے باردیگر دست خلاب دراز ہی نہ کرتا پڑ ہے۔

ايك مرتبه سيّده فاطمه ﴿ فَأَفِهَا حَالَةِ نِ جِنتِ شعر يعليل مُوكَّنين جي حِابا كها ناركها وَل-حضرت

علی کرم اللہ وجہد بازارے انار لے کر آرہ تھے کہ راستہ بیں ایک سوالی ال گیا جب اس نے گر گڑا کر دست طلب دراز کیا تو حیدر کرار فائن نے اناراس کے ہاتھ پر دکھ دیا اور خالی ہاتھ گھر چلے آئے۔ تھوڑی ہی در گزری ہوگی کہ دروازہ پر دستک کی آ وازین کر آپ نے دروازہ کھولا۔ وہاں ایک آ دمی کو کھڑا پایا جس نے آپ کی خدمت میں انار چیش کے۔ گئے تو تو تھے۔ آپ بڑا نے واپس کردیئے کہ یہ ہمارے نہیں ہیں۔

نو وارد کہنے نگا کہ پہلے آپ نے لیے بھر گن کروا پس کردیئے اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا:''میں نے ایک خیرات کیا تھا جھے اللہ کے وعدہ پر پورایقین ہے کہ وہ جھے دس عطا فرمائے گا۔''

نو واردمسکرا کر کہتے لگا: آپ بچ فرماتے ہیں اٹار دس ہی تھے میں نے ان میں سے ایک آ زمائش کے طور پر نکال کرا لگ کرلیا تھا۔''

## المانت و دیانت

امانت و دیانت کا تعلق صرف درجم و دیناراور سے وزرے بی نہیں بلکہ اس کا مفہوم بہت و سیج ہے۔ اگر آ پ کے پاس کسی کا کوئی راز ہے تو آ پ اس راز کے ایمن ہیں۔ صاحب افتد ارہیں تو افتد ارہیں تو افتد ارہیں تو افتد ارہیں تو میں تو میں تو بیجی آ پ کے پاس امانت ہے۔ رہا بیسوال کہ امانت و دیانت کا معیار کیا ہے تو اس کا جواب بیہ ہے کہ اگر کسی کے پاس اختیار واقتد ارہو تیا ہے تو اس کو اوان لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کرے جنہوں نے اے افتد ارسونیا ہے یا جن کی خاطر اس کے بیر واقتد ارکیا گیا ہے۔ اگر کسی کے پاس کسی ووسرے کا راز ہے تو اس راز کو کئی خاطر اس کے بیر واقتد ارکیا گیا ہے۔ اگر کسی کے پاس کسی ووسرے کا راز ہے تو اس راز کو افتان نہر کسی ہیں خیانت نہ کرے۔

حضرت علی المرتضی جی تربیت مصطفی کریم التی اللہ کی صحبت میں ہو کی تھی دیگر اوصاف کے علاوہ امانت و دیانت کا وصف بھی بدرجہ اتم ان کی ذات میں پایا جاتا تھا۔ آپ جی شرکے اس

وصف کی بنا پر آنحضور سی آیا ہے جمرت مدینہ کے وقت آپ جن پر کمل جمروسہ کرتے ہوئے اہل قریش کی بنا پر آنحضور سی آیا ہے جمرت مدینہ کے وقت آپ جن کی بنا پر آنحضور سی تھا تھا ہے جہرت میں ۔ آپ جن کا نے رات بھر ان کی حفاظت کی اور باوجود اس کے کہ کفار مکد آ قاعلیہ الصلو ہ والسلام کے ساتھ ساتھ آپ جن کے بھی تخت دشمن تھے ، آپ جن کو اس کے مہاتھ سی تھا ہے جن کھی تخت دشمن تھے ، آپ جن کو اس کے ہر شخص کی امانت اسے جی سلامت لوٹائی اور پھر مدینہ کا رخ کیا۔

بیت المال کے استعمال میں بے صداحتیاط کو کمل میں لایا کرتے ہے۔ ایک وقعہ گھر کی بدحالی کا خیال کر کے آ ب کے غلام قئمر نے بیت المال میں سے پچھے تیمی ظروف گھر کے لیے اٹھا لیے۔ جب امیر المومین کو اس کی خبر ہوئی تو غلام کوئری طرح جھڑک ویا اور فر مایا:
'' برتن واپس کرو کیا تم مجھے ہلاکت میں ڈالٹا چاہے ہو؟''

## • المرسول التَّقِيدِ في اولا دِعلى التَّفَالِيدِ في التَّفِيدِ في التَّذِيدِ في التَّ

قدرت کا اصول ہے کہ برخص کی اولا دیانسل ای شخص کی پیشت میں رکھی جاتی ہے نیکن حضرت علی کرم اللہ وجبہ کو یہ خاص الخاص فضیلت حاصل ہے کہ اللہ تعالی نے آپ رسول النہ آلیا ہے کہ اللہ تعالی نے آپ رسول النہ آلیا ہے کہ اللہ تعالی ہے آپ رسول النہ آلیا ہے کہ اللہ تعالی ہے آپ رسول النہ آلیا ہے کہ اللہ تعالی کو آپ براہ اللہ کو آپ براہ اللہ کا اولاد آپ رسول النہ آلیا ہے اور رسول النہ آلیا ہے کہ اولاد آپ رسول النہ تعالی کے اولاد آپ رسول اللہ کا اولاد آپ رسول اللہ کا اولاد آپ رسول النہ تعالی کے اولاد آپ رسول اللہ کا اولاد آپ رسول اللہ کا اولاد آپ رسول اللہ کو آپ کہ اللہ کا اولاد آپ رسول اللہ کا اولاد آپ رسول اللہ کو آپ کے اللہ کو آپ کے اللہ کو آپ کی اللہ کو جہد سے جاور رسول آپر میں اللہ کو آپ کی اللہ کو آپ کے اللہ کو آپ کی کہ کا اولاد آپ کی کو آپ کے اللہ کو اللہ کو آپ کے اللہ کو اللہ کو

آل نبی اولاد علی دی شکل صورت انبال دی نام لیا لکھ پاپ ند رہندے میل اندر دی جاندی ترجمہ: حضرت علی کرم اللہ وجبہ کی اولاد آلی رسول ہے اور شکل وصورت میں حضور اکرم ساتھ ہے۔ مشابہت رکھتی ہے۔ ان کا نام لینے سے ندصرف لاکھوں گناہوں کی بخشش ہوتی ہے۔ بلکہ قلوب سے ذیک دور ہوتا ہے اور دِل نور سے منور ہوتے ہیں۔ آپ کرم اللہ وجہدر سول پاک ساتھ ہے اور دِل نور سے منور ہوتے ہیں۔



ی اہل بیت ہے۔

# • ابِ فِقرُ وارثِ وراثتِ فقر

سلطان العارفين حضرت يخي سلطان باهُو بيبيةِ فرمات مين:

الندوجيد في حضور عليه الصلوة والسلام عن فقر" بإيا- (مين الفقر)

عارضا بيكوحارصفات ماصل بين:

صدق حضرت ابویکرصدیق بالان کو ،محاسبه نفس اور عدل حضرت عمر بالان کو ،سخاوت و حیا حضرت عثمان غی بالنز کو اور علم اور'' فقر'' حضرت علی کرم الغدو جبه کو ۔ (اسرارقاوری)

سب سے پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہد نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ہارگاہ میں راہِ معرفت کی درخواست چیش کی چنانچہ اس سلسلہ میں حضرت نحوث الاعظم جھیڈافر ماتے ہیں:

الله علیہ السلام تے بہلے حضرت علی المرتضی جی نے تصور علیہ السلاق والسلام نے وقی کا انتظار فر مایا چنا نچہ جبرائیل علیہ السلام تے وقی کا انتظار فر مایا چنا نچہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور تین مرتبہ کلمہ (کلہ توحید) کی تلقین کی جے حضور علیہ السلاق والسلام نے بالکل ای طرح د ہرایا جس طرح کہ جبرائیل علیہ السلام نے ادا کیا۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے بالکل ای طرح د ہرایا جس طرح کہ جبرائیل علیہ السلام نے ادا کیا۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے ادا کیا۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے اللہ اس کے حضرت علی جائی کو تقفین فر مائی اور پھر دیگر صحابہ کرام جمائی کے پاس جاکر ان سب کو تلقین فر مائی اور فر مایا: ''جم چھوٹے جہاد سے لوٹ کر بڑے جہاد کی طرف آتے ہیں۔'' یعنی حبراد بالنفس کی طرف آتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلاق و والسلام نے بعض صحابہ کرام جمائی ہے فر مایا: '' تمہم اداس سے بیزاد شمن تمہم ادافل ہے جو تمہم ادرے دونوں پہلوؤں کے در میان ہے۔'' تم اس وقت تک اللہ کی محبت نہیں جیت سکتے جب تک کہ اپنے اندرونی وشمنوں نفس امارہ نفس لوامہ اور نفس منہمہ کو زیر نہیں کر لیجے اور تمہارا و جو واخلاق و میں۔ و بہیمہ مثلاً فریادہ کھانے پینے ، فریادہ سونے اور نفس منہمہ کو فریر نہیں کر لیجے اور تمہارا و جو واخلاق و میں۔ و بہیمہ مثلاً فریادہ کھانے پینے ، فریادہ سونے اور نفس منہمہ کو فریر نہیں کر ایجے اور تمہارا و و حشیانہ مثلاً قبر و غضب ، گائی گلوچ اور مار پیدے وغیرہ مونے اور نوویات وغیرہ کی محبت اور عادات و حشیانہ مثلاً قبر وغضب ، گائی گلوچ اور مار پیدے وغیرہ مونے اور نوویات و خیرہ کی محبت اور عادات و حشیانہ مثلاً قبر وغضب ، گائی گلوچ اور مار پیدے وغیرہ و

اورا خلاقی شیطانید مثلاً کبرو بجب و حسد و کینداوران جیسی و بگریدنی قبی آفات ہے پاک نہیں ہوجاتا ہے تو وہ گنا ہول کی اصل ہے پاک ہوجاتا ہے تو وہ گنا ہول کی اصل ہے پاک ہوجاتا ہے تو وہ گنا ہول کی اصل ہے پاک ہوجاتا ہے اور مطہرین و قبیل ہے: اِنَّ اللَّهُ يُحِیبُ الشَّوَّ البِيْنَ فَی مُحِیبُ الشَّوَّ البِیْنَ عَلَیْ ہِ اللَّهِ تَعْلَیْہِ فِی وَ اللَّهِ اللَّهُ تَعْلیقِ فِی وَ اللَّهِ اللَّهُ تَعْلیقِ فِی وَ اللَّهِ اللَّهُ تَعْلیقِ فِی وَ اللَّهُ اللَّهُ تَعْلیقِ فِی وَ اللَّهِ اللَّهُ تَعْلیقِ فِی وَ اللَّهِ اللَّهُ تَعْلیقِ فِی وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ تَعْلیقِ فِی وَ اللَّهُ ا

روایات میں ہے کہ سب سے پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہد نے رسول اکرم سالی اللہ فدمت میں راوِفقر کے حصول کے لیے تلقین کی خواہش کا اظہار کیا۔ آپ بڑا تو نے حضور علیہ الصلاق والسلام سے فرمایا '' یا رسول اللہ مرافی ہو حضور علیہ الصلاق ق والسلام نے جو خدا تعالی سے بہت قریب اور نہائی میں نہایت افضل اور بہل الوصول ہو حضور علیہ الصلاق ق والسلام نے فرمایا '' اے علی خلوت اور تنہائی میں اپنے اللہ کے ذکر کی مداومت کیا کر۔ آپ بڑائو نے عرض کی کہ '' ہم کس طرح ذکر کریں؟ فرمایا '' بی دونوں آ تکھیں بند کر لواور مجھ سے تین مرتبہ من اور پھر تو بھی تین مرتبہ سنا۔ بس آ تحضرت میں دونوں آ تکھیں بند کر لواور مجھ سے تین مرتبہ من اور پھر تو بھی تین مرتبہ سنا۔ بس آ تحضرت بالی قالی آلا اللہ '' بڑھا اور آپ بھی تین مرتبہ کلمہ طبیب '' آلا اللہ '' بڑھا اور آپ بھی تا اسلاق ق نے سنا۔ ای طرح آ ہے واللہ نے آتھیں بند کر کے تین مرتبہ کلمہ طبیب پڑھا اور تصور علیہ الصلاق ق

والسلام نے سنا۔ اس روز سے بید کرصوفیا میں جاری ہوگیا۔ (ریحان انقلوب شریف التواریخ)

یعنی سب سے پہلے کلمہ طبیبہ کی باطنی و تقیقی تلقین آئے مخضور سی تھیا ہے حضرت علی التی کو فر مائی اورتو حید کی تعلیم دے کرمر تبدوحدت پر پہنچایا۔

ہے شک عفو و درگز راور عیب بوشی اللہ اور اس کے رسول سی آلیے آئے کی بہترین صفات ہیں بقول میاں مجمد بخش صاحب:

بردہ بوشی کم فقر دا میں طالب فقراواں عیب کسے دے پھول نہ سکال ہر مک تھیں شرماواں

اورا گرامانت فقر کا دارث ان صفات ہے متصف نہ ہوتو کسی انسان کو فقر کی راہ پر آ گے نہ بڑھا سکے کہ انسان خطاؤں اور عیوب کا منبع ہے۔ امانتِ فقر کے دارث کا سب سے زیادہ ان صفات کا

حائل ہونا ضروری ہے تا کہ امت کے طالبان راوحق کے عیب ڈھانپ کران کواس راہ پر چلا سکے۔

ایک اور روایت میں منقول ہے کہ ایک روز حضرت جرائیل علیفیل چار معدد کلاہ حضرت رسول اکرم ساتھی ہیں کہ ان کوا ہے سر پر رسول اکرم ساتھی ہیں کہ ان کوا ہے سر پر رکھیں ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے یک ترکی کلاہ سر پر رکھی اور پھر وہ حضرت ابو بکر صدیق بھی کے سر پر رکھی کو دوتر کی کلاہ سر پر رکھی کو دوتر کی کلاہ اس پر رکھی کو دوتر کی کلاہ اس پر رکھی کو حضرت ابو بکر صدیق بھی کو بہنا دی۔ پھر کلاہ سہ ترکی سر پر رکھی کر حضرت علی اور فر مائی پھر کلاہ چہارتر کی خودز یب سرفر ما کر حضرت علی ترکی سر پر رکھی کر حضرت علی اور فر مائی کھر کلاہ چہارتر کی خودز یب سرفر ما کر حضرت علی الرتھنی بھی کی ترکی سر پر اپنے مبارک ہاتھ ہے رکھی اور فر مائی ''ا ہے گی بھی کی تھا کہ میں کلاہ چہار ترکی مجھے بہنا دک ہے مبارک ہاتھ ہے رکھی اور فر مائی ''ا ہے گی بھی تھا کہ میں کلاہ چہار ترکی مجھے بہنا دک ہے تیزی کلاہ ہے الا سکے گا اس کوعطا کرنا۔ (اسرارا) دلیا بھی الور نے 'قادی ' آئین تھون )

اس قول ہے بھی ظاہر ہے کہ حضرت علی جن کو وہ کلاہ امانت کے طور پر پہنائی گئی اور وہ ان کے توسط سے ان کے تقم ہے ان کی مرضی ہے آ کے امت کو نتقل ہوگی اور بلاشیداس کلاہ سے حقیقتاً مرادامانت فقر وامانت البید ہے۔

حصرت جابر والتي سے دوایت ہے کہ جب آیت شریف اِنَّمَا اَنْدَ مُنْذِدٌ وَالْحُلِّ قَوْمِ هَادِهِ مِلْهِ الله عليه والدوس الله والله والدوس الله والله وال

دوسراطر بقدولایت کا ہے۔ اس طریق والے واسطے (وسلے) کے ذریعے (اللہ ہے) واصل اور موسل ہوتے ہیں۔ بیگروہ اقطاب، اوتاد، ابدال، نجا وغیرہ اور عام اولیا پر مشمل ہے اور اس طریقے اور رائے کا واسطہ اور وسیلہ حضرت سیّد ناعلی کرم اللہ وجہد کی ذات گرامی ہے اور بیہ منعب عالی آپ کی ذات گرامی ہے متعلق ہے اور اس مقام ہیں حضرت خاتم الانبیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قدم مبارک حضرت امیر کرم اللہ وجہد کے سر پر ہے اور حضرت فاظمہ رضی اللہ عنہا اور حسنین کی قدم مبارک حضرت امیر کرم اللہ وجہد کے سر پر ہے اور حضرت فاظمہ رضی اللہ عنہا اور حسنین کر مین رضی اللہ عنہا اور مشترک ہیں۔ کر میمین رضی اللہ عنہ ماس مقام ہیں حضرت سیّد ناعلی کرم اللہ وجہد کے ساتھ شامل اور مشترک ہیں۔ ( کتو یا ہے حضرت مجد دالف ٹانی رمت اللہ علیہ )۔

## وهز ملى بنالفذ كے خلفا

حصرت علی کرم اللہ وجبہ کے مشہور جا رخلفا تھے۔ حصرت امام حسن بڑون مصرت امام حسن بڑون مصرت امام حسین بڑون مصرت امام حسن بھری جڑون اور حصرت امام کمیل بڑون ۔ ان کوتصوف میں چار پیر ارشاد یا جار خلفا طریقت کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ ان جارا کا پرین سے چودہ پڑے سلامل جاری ہوئے اور نبی اکرم سی تھیں ہے کہ دوحانی نعمت سینہ بہ سینہ تمام مشائح سلسلہ کے ذریعے آئ تھے۔ اُس کے اس کے اُس کے اس کے اُس کی اُس کے اُس کے اُس کے اُس کی اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے اس کے اس کے اُس کے

حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین جی تین کاسلسلهٔ روحانیت آندالل بیت کوریع بر زمانے میں جاری رہا ہے بہاں تک کہ بڑے بڑے اکا برین صوفیا بعثل حضرت فضیل بن عیاض امام شافعی امام ابوحنیف اور حضرت بایزید بسطای شین نے آئمدا بل بیت سے روحانی فیوض حاصل کے اور بلندروحانی مدارج تک رسائی حاصل کی۔

سیّد نا حضرت علی کرم اللّد و جہد کے مشہور خلیفہ حضرت خواجہ مسن بھری بھی جن سے آپ کرم اللّد و جہد کے مشہور خلیفہ حضرت خواجہ مسن بھری بھی جن سے آپ کرم اللّد و جہد کے تمام سما اسل کا آغاز ہوا۔ حضرت خواجہ مسن بھری بھی تا کہ بہت خلفا تنصے جن میں سے دوزیا دہ مشہور ہیں۔ حضرت شیخ عبدالواحدین زیدر حمیتہ اللّٰد علیہ اور حضرت حبیب مجمی



رجمتہ اللہ علیہ جن کے فیفن تربیت سے تصوف کے چودہ بڑے خانواد ہے (سلامل) وجود میں آئے۔ حضرت عبدالواحد بن زید جوالات سے پانچ خانواد ہے اور حضرت شیخ حبیب مجمی جوالات سے نوخانواد ہے اور حضرت شیخ حبیب مجمی جوالات سے نوخانواد ہے و کرسلسلہ قادری مسلسلہ سہروردی اورسلسلہ تا دری کوفقر کی بدولت تمام سلامل پونوفیت حاصل ہے۔ اورسلسلہ پنتی میں ظاہر ہیں اورسلسلہ قادری کوفقر کی بدولت تمام سلامل پرفوفیت حاصل ہے۔

#### 



# 088 خليفهراشد پنجم



آخری اور پنجم خلیفہ راشدا میر الموشین سیّدنا حضرت امام حسن مجیّنی بی و بیس ۔ آپ بی و خاتو ب بنت سیّدنا فاطمة الزیر البین اور باب فقر حضرت علی کرم الغدو جہدے ہوئے میں دور الدے اور فرز ندر سول صلی الغد علیہ و آلہ و سلم بیں ۔ آپ بی و کے مناقب بیٹار ہیں کہ بیان سے باہر ہیں ۔ جن کو حضور علیہ العساؤة والسلام نے اپنے باغ کے دو چھول قر اردیا، وہ حسن بی و حسین بی و قرب رسول سی آلیا ہے کہ لاظ ہے کی طور ایک دوسرے کے کم نہ تھے۔ دونوں کے متعلق آپ سی آلیا ہے کی احادیث مبارکہ سے دونوں سے متعلق آپ سی آلیا ہے کی احادیث مبارکہ سے دونوں کے نام آپ سی آلیا ہے کہ دونوں کی پیدائش پر بیکسال مردنوں کو وقت پیدائش اپنالعاب دیمن چھھایا۔ خودوونوں کے تقیقے کئے دونوں کی پیدائش پر بیکسال مسرت کا اظہار کیا۔ دونوں بی دونوں بی دونوں کی پیدائش پر بیکسال مسرت کا اظہار کیا۔ دونوں بی دونوں بی دونوں کی پیدائش پر بیکسال مسرت کا اظہار کیا۔ دونوں بی دونوں بی دونوں کے متعلق فر مایا کہ '' حسن جائے و حسین جائے و سیمن جائے دونوں کی پر دورش اور تر بیت پر ایک جتنی توجہ دی اور دونوں کے متعلق فر مایا کہ '' حسن جائے و حسین جائے و جوانوں کا مردار قرار دیا۔

شبابت طامري مين بھي دونوں حضرات آنحضور عليه الصلوٰ قروالسلام ہے مشابہ ننے۔ صحابہ

كرام بن الله كل روايات كے مطابق حضور علبيدالصلوٰ ق والسلام كے مبارك جسم كے او ير كے نصف حصد یعنی شکل وصورت میں حضرت امام حسن دیجؤ بالکل آپ سی ایکی کے مشابہ منے اور بقیہ نصف جھے میں حضرت امام حسین والتے آ یہ ساتھ کے مشابہ تھے۔ آ یہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وآلبہ وسلم کے دیدار کے لیے بے جین ہوتے تو حضرت امام حسن جائز اور حضرت امام حسين جائز كو ساتھ ساتھ كھڑ اكر كے ديكھ ليتے اور دونول کے دیدارے دیدار رسول سائلین یا لیتے۔ شاہت طاہری کے گواہ اگر صحابہ کرام دولان میں تو شبا ہمند باطنی وروحانی کی گواہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بیصدیث مبار کہ ہے کہ محسن جی شوہ حسین جُنْ مِجھے ہے ہیں۔ 'لیعنی دونوں ہی آپ سینگیا کے جسمانی وروحانی دارث ہیں۔ فقر کی وراثت میں سے جو حصہ حضرت امام حسن رہیں کو ملا وہی حضرت امام حسین بڑات کو بھی ملا کیونکہ دونوں کو ہی آپ سائلیل نے'' خود ہے' قرار دیا۔ جیسا کہ حضرت علی بڑاؤ اور حضرت فاطمہ بڑاؤ کو بھی قرار ويا - جمارے آ قاعليه الصلوٰ قاوانسلام كى حيات مبارك من ايك بھى ايساوا قعه يا جملة بيس ماتناجس ميس آب النظام نے دونوں شیرادوں میں سے ایک کودوسرے برفوقیت دی ہو۔ جو مل ہمارے آ قاعلیہ الصلوة والسلام نے نہ كيا أكر وہ امتى كريں كے تو خلاف سنت اور خلاف رضائے رسول التي الله - Bor

روایت میں ہے کہ ایک بار حضرت اہام حسن بھی واہام حسین بھی کھی اور حضرت الم حسین بھی کہم وونوں میں ہے کس نے اچھا کہ فیصلہ فرما کمیں کہ ہم وونوں میں ہے کس نے اچھا کہ ما کہ اس اللہ وجہہ کے باس آئے اور پوچھا کہ فیصلہ فرما کمیں کہ ہم وونوں میں ہے کس نے اچھا کہ اس اللہ ہو کہ اس اللہ کہ خطاکوا چھا کہتے ہیں تو دوسرے کی دل تھی ہوتی ہے۔فرمایا یہ فیصلہ تو میں نہ کر پاؤں گا۔ بہتر ہوگاتم اپنی والدہ کہتے ہیں تو دوسرے کی دل تھی ہوتی ہے۔فرمایا یہ فیصلہ تو میں نہ کر پاؤں گا۔ بہتر ہوگاتم اپنی والدہ کے باس جاؤ۔حضرات حسنین کر بیمین بڑی تھی حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا پھی کے باس کے تا کہ فیصلہ ہو سکے کہ کس کی کھائی اچھی ہے لیکن وہ بھی لا جواب ہوگئیں اورفرمایا اس کا فیصلہ تو تمہمارے فیصلہ ہو سکے کہ کس کی کھائی اچھی ہے لیکن وہ بھی لا جواب ہوگئیں اورفرمایا اس کا فیصلہ تو تمہمارے نا ناعلیہ الصلوق والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے نا ناعلیہ الصلوق والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے

اور فیصلے کی درخواست کی۔ سرور دوعالم سی آیات کا تلم کو کتات کا تلم رکھنے کے باوجوداس سوال پرشش و بیٹے میں پڑگئے۔ کس طرح ایک کی تحریر کو دوسرے ہے بہتر قر اروے کراپنے ایک شنراوے کی دل میں کرتے ۔ فر مایا اچھا میں اس سلسلے میں جرائیل علائل ہے دریا ہت کرتا ہوں۔ حضرت جرائیل علائل حاضر خدمت ہوئے۔ سلام عرض کرتے ہوئے کہا ''آ قاعلیہ العسلوٰ قاوالسلام اس کا فیصلہ تو میرے بس میں بھی نہیں البت اللہ ہی اس کا فیصلہ بہتر فر ما سکتا ہے۔ اللہ نے بیائی ہیں ہوگ ۔'' حضرت ہے۔ میں اوپر سے بیسیب بھی کا کی فیصلہ بہتر فر ما سکتا ہے۔ اللہ نے بیائیک ہوگئی۔ معرت بھی البت اللہ بی اس کی تخریر کرے گا اس کی تحریر انہیں ہوگئے۔ معرت جرائیل میلانی نے اوپر سے دوسیب بھی کا ۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ سیب دونکڑ ہے ہو کر آ دھا حضرت امام حسین بھی کی گئی پر ۔ ( زنہت الجانس ) بین اللہ تعالی کے باس بھی دونوں شنرا دوں کے درجات برابر ہیں اور وہ بھی ایک کو دوسرے برفوقیت نہیں دیتا۔



مبطور سول سائن آیا می باب فقر حضرت علی کرم الله و جہد کے کلٹن کے بچول زبراہ اللہ کے لعل حضرت سیدنا امام حسن اللہ کی مصرت سیدنا امام حسن اللہ کی مصرت سیدنا امام حسن اللہ کا مصرت سیدنا امام علامہ بوسف بن اسما عیل نبھائی بینید نے آب کی تاریخ ولا دے 15 رمضان 3 ھے کر مرفر مائی



آپ جل الله كا اسم كرامى حسن وقيق كنيت "ابوجر" اورالقاب "مجتلى" "تقى" ، "زكى" ، "سيد ، هييهد الرسول" بين - آپ جلين من من الله على الله الله كالله كو الرسول" بين - آپ جلين من بين ماه خلافت كى ذمه داريان بھى اداكيس اس ليے آپ جلائ كو

خلیفہ بنجم بھی کہا جاتا ہے۔ آب بھی پرخلافت ختم ہوگی اس لیے آب الخلفا بالنص (خلافت کوختم کرنے والے) بھی ہیں۔

آپ بھی کرم اللہ وجہ سے ور بیافت کیا کہ آپ بھی کے اور حضور علیہ الصلوٰ قاوالسلام نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ور بیافت کیا کہ آپ بھی کہ آپ بھی کہ آپ بھی کہ آپ ہے۔ اس فرزند کا نام کیا رکھا ہے۔ آپ بھی روایات میں ہے کہ آپ ہے۔ حضور علیہ الصلوٰ قاوالسلام نے فرمایا کہ "منہیں ہے سن ہے۔ "بعض روایات میں ہے کہ آپ سی کہ آپ کی دیم فاموش رہے یہاں تک کہ حضرت جرا کیل علیاتی تشریف لائے اور عرض کی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سملام ہے اور بیغام ہے کہ ان کا نام حسن رکھا جائے۔ پس حضور علیہ الصلوٰ قالسلام نے آپ بھی کا نام حسن رکھا۔



سانویں روز آپ سی آیا نے خود تقیقہ فر مایا اور آپ جی کے سرمبارک کے بال منڈوائے اور تھم دیا کہ ان بالول کے ہم وزن چاندی خیرات کی جائے۔ حضرت امام جعفر صادق جی بعوض منقول ہے کہ آپ سی آیا نے عقیقہ کرتے وقت بید عا فر مائی '' اے میر ب اللہ اس کی ہڈی بعوض مولود کی ہڈی کے ہوات کا بعوض خون مولود کی ہڈی کے ہوا درخون اس کا بعوض خون اس کے گوشت کے ہاور خون اس کا بعوض خون اس کے ہوئی مولود کے بال ہیں۔ اے اللہ اس کے ہوئی مولود کے بال ہیں۔ اے اللہ اس کے مقیقہ کو محمد سی آیا ہے اور اس کی تو تریزی انہام)

## شابت رسول ماليانيان

روایات صحیحہ میں کثیر مقامات پر بید تذکرہ موجود ہے کہ حضرت سیّد نا امام حسن بڑائیز کا حسن و جمال البینہ نا نا جان حضور مصطفیٰ سی آئیز ہے مشابر تھا۔ سیح بخاری میں عقبہ بن حارث بڑائیز روایت کرتے ہیں: ''لیس ایک مرتبہ سیّد نا ابو بمرصد بی بڑائیز نما زعمر پڑھ کر حضرت علی المرتضیٰ بڑائیز کے ہمراہ نکلے تو حضرت ابو بمرصد بی بڑائیز نے و یکھا کہ حضرت امام حسن جڑائیز بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ آپ بڑائیز نے ابن کوا ہے کندھے پر اٹھا لیا اور فر مایا میرے مال باپ قربان اس بیچ پڑیہ میرے آتا فا حضور علیہ الصلوق والسلام ہے بہت مشابہ ہیں۔ بیعی بڑائیز کے مشابہ ہیں۔' بیمن کر حضرت علی المرتضیٰ بڑائیز بہت مسکرائے۔(بخاری شریف)

کنز العمال پیل حفرت علی المرتفعی کرم القدو جہدے روایت موجود ہے' جو شخص کسی ایسے
کو دیکھنا چاہے کہ جو گرون سے لے کرروئے مبارک تک سرور دوجہاں علیہ الصلوٰۃ والسلام کے
سب سے زیادہ مشابہ ہے وہ میر ہے سن (جائز) کو دیکھ لے۔' ( کنز العمال)
حضرت انس بن مالک جائز فرمائے ہیں کہ حضرت امام حسن جائز ہے زیادہ کوئی بھی
رسالت ما ب سائڈ ایڈ ہے ہے مشابہ نہ تھا۔



حفرت سیّدنا امام حسن بڑی جیوسال اور جیار مبینے اپنے نانا حضور مرکار رسالت ما ب افتہ اللہ کے سامیہ عاطفت میں رہے اور سات سال سیّدہ فاطمہ بڑی جیسی طاہرہ مال کی آغوش کے زیر تربیت رہے اور تقریباً عرصہ 37 سال اپنے والد بزرگوار سیّدنا علی الرتفنی کرم اللہ و جہد کے فیوض و برکات سے مستفیض رہے۔ ظاہر ہے کہ ایسی یا کیزہ ہستیوں کی آغوش میں پرورش یائے والے امام جلیل میں یقیناً وہی تا شمر ہوگی جوان عظیم ہستیوں میں ہے۔

روایات میں حضور اقدس سی سین الا ہر رہے ہیں اور حضورت سیند نا امام حسن ہیں اور اللہ میں حضرت سیند نا امام حسن ہیں کو اس جوت موجود ہیں۔ حضرت سیند نا ابو ہر رہے ہیں فر ماتے ہیں ' میں حضرت سیند نا امام حسن ہیں کو اس وقت سے محبوب رکھتا ہوں جب میں نے اپنی آئے محبول سے ویکھا کہ آپ بھی حضور علیہ الصلوٰ قاوالسلام کی ریش انور میں انگلیاں ڈال رہے ہیں اور حضور علیہ الصلوٰ قاوالسلام اپنی زبان ممبارک ان کے منہ میں دے کر فر ماتے ہیں '' اے اللہ میں اسے اپنا محبوب رکھتا ہوں تو بھی اسے اپنا محبوب رکھا ہوں تو بھی اسے اپنا محبوب رکھا ہوں تو بھی اسے اپنا محبوب رکھا ہوں تو بھی اسے اپنا محبوب

دوسری روایت میں ہے کہ آپ سی آئی ہے فر مایا ''اے اللہ مجھے حسن سے ہیار ہے تو بھی ان سے پیار فر مااور جوکو کی ان سے محبت کرے تو اس کے ساتھ محبت فر ما۔''

صحیح بخاری اور سیح مسلم میں حضرت ابن عباس بھٹ ہو اے امام حسن بھٹ فرماتے ہیں ''میں نے دیکھا کہ حضور سی گھٹے اپنے کندھے مبارک پراپنے نواے امام حسن بھٹ کو بٹھائے ہوئے ہیں تو ایک فوصور علیہ الصلوة ہوئے ہیں انچی سواری پرسوار ہے' تو حضور علیہ الصلوة والسلام نے من کرفر مایا'' یہ سوار بھی تو کیا انچھا ہے۔' اس لیے حضرت سیّد ٹا امام حسن بھٹٹ کو را کب ووٹر نبوت کہا جا تا ہے اور آپ بھٹ کا یہ لقب مشہور ہے کیونکہ آپ بھٹ اکثر اپنے ٹا ٹا جان کے دوتر ت سیّد ٹا امام حسن بھٹٹ کا ایمام کھٹ کے دوتر نہا جا تا ہے اور آپ بھٹٹ کا یہ لقب مشہور ہے کیونکہ آپ بھٹٹ اکثر اپنے ٹا ٹا جان کے

مبارک کندهول پرمدیند طعید کی گلیول میں سیر کرتے تھے۔

وہ حسنؓ مجتبیٰ سید افا مخیا راکب دوشِ عزت پہ لاکھوں سلام

اس محبت والقت كے ساتھ ساتھ آ ب ساتھ اللہ عضرت امام حسن بھاتھ كى فلاہرى و باطنى تربیت بھی فرماتے رہے۔ پہلے ہے ہی پاكیز وقلب نگاہ مصطفیٰ ساتھ اللہ اللہ اور جمری خوب خوب اخذ كر تا اور نور انى جلا پاكر علم ومعرونت البى ہے فیض یاب ہوتار بہتا ہ طبر انی اور بہتم كہير میں روایت ہے كر تا اور نور انی جلا پاكر علم ومعرونت البى ہے فیض یاب ہوتار بہتا۔ طبر انی اور بہتم كہير میں روایت ہے كر صفور عليه الصلو قاوالسلام نے فرمایا ''میں نے اپنے جیے حسن ( انتقامت علی مطافر ما دیا ہے۔ ''حلم اخلاقی حسنہ میں صبر' احتقامت 'برواشت 'خل کی تکست و قاعت کی تمام اعلی صفات شامل ہیں۔

زمِدُ تَقَوَىٰ عَشِقِ النِي اورائلُه كِتَمَام ترينديده اوصاف قرب ومحبتِ رسول الله سَلْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه كى بدولت آب عَلِيْوَ مِن طَابِر بهوئ -



بارگاہِ رسالت کے پروردہ حضرت امام حسن بیٹن جب بارگاہِ رہوبیت ہیں نماز کے لیے تیاری فرماتے تو دوران وضوآ پ بیٹن کے جسم کا ایک ایک عضو کا پنے لگنا تھا اور رنگ زرد ہوجایا کرتا تھا۔ جب آ پ بیٹن سے آ پ بیٹن کی اس حالت کے متعلق دریا فت کیا گیا تو آ پ بیٹن نے فرمایا درجب آ پ بیٹن سے آپ بیٹن کے اس حالت کے متعلق دریا فت کیا گیا تو آ پ بیٹن نے فرمایا درجو بھی رب العرش کے حضور کھڑ اہوائ پر بیٹن ہے کہ اس کا رنگ (اللہ کی عظمت کے سب سے) فرد ہوجائے اور جوڑ جوڑ کا بنے گئے۔'' حضرت امام جعفر صادق ڈروایت کرتے ہیں کہ حضرت امام حصن بیٹن جب نماز پڑھے تو آ پ بیٹن کا بدن لرز تا اور دیگ زرد ہوجایا کرتا تھا۔

طبقات ابن معدیل ہے کہ جب بھی آپ بھی تا وت قر آن کے دوران یا ایہا الذین امنوا پڑھتے تو فر ماتے لبیات اللّٰہ ہد لبیات اللّٰہ ہور ہے۔ جب جنت ودوز خ کا تذکر ہ پڑھتے ۔ جب جنت ودوز خ کا تذکر ہ پڑھتے تو زاروقطاررونے تھے اور بعد موت کے احوال پڑھتے تو زاروقطاررونے لکتے۔

روایات اس بات پر شاہد ہیں کہ حضرت سیّد نا امام حسن جات جمیشہ جے کے لیے پیدل مدینہ اسے مکہ تشریف لے جایا کرتے تھے۔ سواری کی اونٹنیاں جمراہ ہوتیں لیکن آپ جائی اس پر سوار نہ جوت تھے۔ یہاں تک کہ چلتے چلتے آپ جائی کے پاؤل مبارک میں ورم آ جاتا لیکن آپ جائی سواری پر سوار نہ ہوتے اور فرماتے '' جھے اپ پر وردگار سے شرم آتی ہے کہ اس سے ملاقات کو حاضر ہونے جاؤل اور سواری پر سوار بہو کے جو ای پر جو گاؤل کے جو ساتھ ہوتے آپ جائی کی تعظیم حاضر ہونے جاؤل اور سواری پر سواری پر سواری پر سواری پر سواری پر سواری پر سواری کی ہوارہ ہوگئ ان سے فرماتے '' اکثر آتا فلے جو ساتھ ہوتے آپ جائی کی تعظیم میں سواری سے اتر جائے لیکن آپ جائی ان کا راستہ تبدیل کو اوسے تاک آپ جائی کو پیدل چلے دیکھ کر اس سے فرماتی پر سواری پر سوار ہونے میں گرور ہی ہیں۔' وہ انہیں سواری پر سواری پر سواری پر سوار ہونے میں بھی پایٹ نہ ہو۔



علامدالحفاظ میوطی بہتے فرماتے ہیں کہ مروان آپ بھٹ کا بہت بڑا دعمن تھا اور آپ بھٹ کو مختلف اؤیتیں دیا کرتا تھا لیکن آپ بھٹ کے گئا تی کے کلمات بھی استعال کرتا تھا لیکن آپ بھٹ کے کھات بھی استعال کرتا تھا لیکن آپ بھٹ کے کھات بھی استعال کرتا تھا لیکن آپ بھٹ کے بیٹ نے ہمیشدال کے جواب میں خاموشی اختیار فرمائی۔ جب آپ بھٹ کا وصال ہو گیا تو مروان بہت زورزور سے رونے لگا۔ حضرت امام حسین بھٹٹ نے پوچھاکل تک تو تو اپنے ظلم وستم ہے ان کا بہت زورزور سے رونے لگا۔ حضرت امام حسین بھٹٹ نے پوچھاکل تک تو تو اپنے ظلم وستم ہے ان کا بہت خون کیا کرتا تھا جن کا علم پہاڑ کے برابر کھی جون کیا کرتا تھا جن کا علم پہاڑ کے برابر تھا۔''

ایک بارحضرت امام حسن جائ اپنے اپنے چندساتھوں کے ساتھ کھانا کھارے تھے کہ ایک غلام

سالن کابرتن کے کرآ یا۔ برتن اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا اور سالن آپ اٹھ پر گر گیا۔ غلام ہے واقعہ د کچھ کر گھبرایا اور حجمت میآ یت پڑھی:

وَ الْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ

ترجمه: غصه کولي جانے والے

حضرت امام حسن جي نفي في مايا "ميس في عصدكو في ليا-"اس في جرآيت كا الكلاحصد

10%

وَ الْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ

رجمہ: اور لوگول سے در گزر کرنے والے

آ پ جن نے فرمایا:'' میں نے معاف کیا''اس نے آیت کا تیسرا حصہ پڑھا:

وَ اللهُ يُعِبِ الْمُحْسِينَةِ

ترجمہ: احسان کرنے والوں ہے اللہ محبت کوتا ہے۔ آپ جن فن مایا '' جاؤ میں نے منہیں آزاد کیا۔''(روح البیان)



الْفَقُدُ تَغَيِرَیْ (فقر) میں کمال امامین پاک حضرت امام سن بی اور حضرت امام سین بی الله اور حضرت امام سین بی الله کونصیب ہوا جو حضور علیه الصلوٰ قو والسلام اور خاتون جنت حضرت فاطمت الزمرا الله الله کی آنکھوں کی مختلاک بیں۔ (محک الفقر کلاں)

حضرت امام حسن جائز کو فقر میں نظر کامل اور نصوف کی باریکیوں کو بیان کرنے میں بورا حصدحاصل

ہے۔آب اللہ نے اپنی وصیت میں فرمایا:

عليكم بحفظ السرائر فأن الله مطلع على الضمائر

ترجمہ: باطن کے اسرار کی حفاظت کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کے بھیدوں کو جانبے والا ہے۔

حفرت امام حسن جائز حقائق معرفت اورطریقت کے ایسے بلند درجے پر فائز تھے کہ سلطان الفقر دوم حفرت خواجہ حسن بھری جائز جسے بلند پایہ عارف باللہ بھی دقیق مسائل کے حل کے لیے آپ بھائو ہے رجوع کرتے تھے۔ ایک خط جس حفرت خواجہ حسن بھری جائز نے آپ بھائو ہے ہے لیے آپ بھائو ہے ہے جائے گئر نے تھے۔ ایک خط جس حفرت خواجہ حسن بھری جائز نے آپ بھائو ہے ہے جو چھا ''اے نبی سین جارے نبی سین جارے جس جاری جیرت اور استطاعت کے بارے میں جاری جیرت اور استطاعت کے بارے میں جاری جیرت اور استطاعت کے بارے میں جارے میں جارے اختلاف میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تا کہ جمیں معلوم ہو جائے کہ آپ کی رائے کس بات پر قائم ہے کیونکہ آپ نسل درنسل اولیا کرام کی اولاد جیں۔ اللہ تعالیٰ کے علم ہے آپ کو تعلیٰ میں گئی ہے اور آپ لوگ الٹر کی طرف سے لوگوں پر گواہ جیں۔''

حفرت حسن بات پرایمان نیس دکھتا کہ جواب میں لکھا اور برے کام کی تقدیراللہ کی جانب ہے وہ کہ جو تحق اس بات پرایمان نیس دکھتا کہ جر نیک اور برے کام کی تقدیراللہ کی جانب ہے ہوں گراہ ہے۔ نہ تواللہ تعالیٰ کی اطاعت جرا کی جاتی ہے اور نہ بی اس کی نافر مائی کئی مجبوری کے تحت کی جاتی ہے اور نہ بی وہ اپنی مملکت میں اپنے بندوں کو مہلت دیتا ہے۔ تاہم وہ اُن تمام چیزوں کا مالک ہے جن کا اس نے اپنے بندوں کو اختیار دیا ہے اور ان سب چیزوں پراس کی قدرت ہے جن مالی ہے۔ بندوں کو اختیار دیا ہے اور ان سب چیزوں پراس کی قدرت ہے جن کر اس نے اپنے بندوں کو اختیار دیا ہے اور العاعت کا ارادہ کریں تو وہ ان کو روکتا یا پر اُس نے اپنے بندوں کو قادر بنایا ہے۔ لہٰذا اگر وہ اطاعت کا ارادہ کریں تو وہ ان کو روکتا یا فرمانبرداری کرنے ہے جنا تانبیں اور اگر وہ نافر مائی کا ارتکاب کریں اور پھروہ اُن پراحسان فرمانا معصیت پر نہ تو مجبور کیا ہے اور منافر مائی کا ارتکاب ان پر جرا اُلازم کیا ہے۔ اس نے توان پر سب بھی بنا کرا پی جت قائم کر دی ہے کہ انہیں کی کام کے کرنے یانہ کرنے کی قوت بخش دی گئی سب بھی بنا کرا پی جت قائم کر دی ہے کہ انہیں کسی کام کے کرنے یانہ کرنے کی قوت بخش دی گئی سب بھی بنا کرا پی جت قائم کر دی ہے کہ انہیں کسی کام کے کرنے یانہ کرنے کی قوت بخش دی گئی سب بھی بنا کرا پی جت قائم کر دی ہے کہ انہیں کسی کام کے کرنے یانہ کرنے کی قوت بخش دی گئی سب بھی بنا کرا پی جت قائم کر دی ہے کہ انہیں کسی کام کے کرنے یانہ کرنے کی قوت بخش دی گئی سب بھی بنا کرا پی جوت قائم کر دی ہے کہ انہیں کسی کی اُس نے انہیں دیوت دی ہے اور اس کام



کے ترک کرنے کی جس ہے انہیں منع کیا ہے، آسانی پیدا کر دی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ہی ججت غالب ہے۔ (کشف انجوب)



ایک بار مصرت علی بھٹھ کے دور خلافت میں آپ بھٹھ کے سامنے ایک مقدمہ چیش کیا گیا جس میں ایک ہی قبل کا اعتراف دوملز مان کررہے تھے۔ایک قاتل کولوگ پکڑ کر لائے تھے اور دوسرا خود پیش ہوا تھا۔حضرت علی کرم اللہ و جہہ نے پہلے ملزم ہے اس کے اعتر اف کی وجہ یوچھی تو اس نے بتایا کہ جن حالات میں میری گرفتاری ہوئی میرے یاس اعتراف جرم کے سواکوئی راستہ نہ تھا۔ اگر میں انکار کرتا تو کوئی یفتین نہ کرتا۔ واقعہ او چھنے پر اس نے بتایا کہ میں قصاب ہوں میں نے جائے وقو عد کے قریب ایک بمرے کو ذرج کیا۔ کوشت کاٹ رہاتھا کہ مجھے رفع حاجت کی غرض ہے بکھ دور جانا پڑا۔ ابھی میں فارغ ہوا ہی تھا کہ میری نظریاس پڑی ایک لاش پر پڑی۔ ای دوران وہاں پچھ اورلوگ بھی جمع ہو گئے ۔میرے خون آلود ہاتھ اور میری چھری دیکھ کروہ سیجھے کہ بٹس ہی قاتل ہوں كيونكمه مير \_سوا و مإن اوركو ئي موجود نه تقارا أكر مين ا تكاركرتا تو كو ئي ميري بات كاليفين نه كرتا للبذا مجھے مجبور أاعتراف كرنا يزا۔ جب اعتراف جرم كرنے والے دوسرے فخص ہے يوچھا كيا تواس نے بتایا کہ ' میں ایک اعرابی ہوں مفلس ہوں مال کی طبع میں اس شخص کوٹل کیا۔ مال ابھی تکال نہ با یا تفا کہ لوگوں کے آنے کی آہٹ تی۔ میں حیب گیا۔ میں نے دیکھا کہ لوگ اس بے گناہ مخص کو میرے کیے ہوئے آل کی بنا پر گرفتار کر کے لےجارہے ہیں۔ جھے بخت رہنج ہوا اس لیے میں نے خودکو پیش کردیا۔

تمام واقعہ من کر حضرت علی کرم اللہ وجبہ نے حضرت امام حسن بھاڑتے ہے ہو چھا کہ آپ پھٹنے کی اس مقدمے کے متعلق کیا رائے ہے۔ آپ بھاڑتے نے فرمایا اے امیر الموسین بھاڑتا گراس شخص نے ایک کو ہلاک کیا ہے تو ایک شخص کی جان بھی بچائی ہے اور اللہ تعالی نے فر مایا ہے کہ: وَ مَنْ اَحْیّاهَا فَکَا آمَا اَنْحَیّا النّاس بَحِییّعًا

ر جمہ: ''جس نے ایک شخص کی جان کو بچالیا اس نے گویا سب لوگوں کی جان کو بچالیا۔'' حضرت علی کرم اللّٰہ وجہہ کو حضرت حسن دی تی کی اس فہم وفر است پر بہت خوشی ہوئی اور آپ بڑا تی نے حضرت حسن جی تی کہ مشابق اس اعرائی کو معاف کر دیا اور مقتول کا خون بہا بیت المال سے اوا کرنے کا تھکم دیا۔



روایات اس بات پر شاہد میں کوسیّد نا امام حسن بی تو کے در بارا قدی ہے کھی کوئی خالی ندگیا اور ہروقت مخاوت کا دروازہ کھلا رہتا حصرت علی بن عثان جوری دا تا تیخ بخش رحمت اللہ علیہ کشف الحجو ب میں بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک اعرابی آ ب جی قری کے دریر آ یا اور گالیاں بجنے لگا ۔ دیکر حلم نے سب پھی برداشت کرتے ہوئے کہا''اے اعرابی کیا تھے بھوک گئی ہے یا بیاس یا کوئی اور مصیبت تھے لائق ہے بیاس الائی کہ میں تیری مدو کروں ۔'آ پ جی نے نام کو تھم دیا کہ در جموں کی مصیبت تھے لائق ہے جھے بتا تا کہ میں تیری مدو کروں ۔'آ پ جی نے نام کو تھم دیا کہ دور جموں کی موجود تھا اور پھی کول کرد دور اور اعرابی سے فرمایا کہ محاف کرنا گھر ہیں اس وقت صرف ہی پچی موجود تھا اور پچھ موجود ہوتا تو میں تمہیں دینے سے دریخ نہ کرتا۔ جب اس اعرابی نے آ پ جی نوٹ کی بات نی تو بے اختیار پکارا ٹھا' میں گوائی دیتا ہوں کہ آ ہے جی رسول اللہ میں تو آ ہے جی نوٹ کی بی اور ہی مدح اور ہر در باری کا تجر ہے کرنے آ یا تھا۔' مقیقت شناس اولیا و مشائخ کی جی صفت ہوتی ہے کہ لوگوں کی مدح اور خدمت ان کے نزد یک برابر ہوتی ہے۔ (کشف انجوب) صفت ہوتی ہے کہ لوگوں کی مدح اور خدمت ان کے نزد یک برابر ہوتی ہے۔ (کشف انجوب) ابوالحامد امام غزالی بہتینہ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک خض نے آ ہی جی نی کہ مرتبہ ایک خض نے آ ہے جی تی کہ اور بروکر شکلاتی کی شکلیت کی۔ آ ہے جی تو نہ اسے بھیاں ہزار انٹرفیاں دیں۔ وہ خدمت میں حاضر ہو کر شکلاتی کی شکلیت کی۔ آ ہے جی تی کہ ایک بیار ارائرفیاں دیں۔ وہ

اشرفیاں اس سے اٹھائی نہ کئیں تو اس نے مزدور کو بلوایا۔ آپ بھی نے مزدور کی اجرت بھی خوداوا کی۔

کسی نے سیّد ناامام حسن بھی سے سوال کیا کہ حضور آپ بھی سائل کو خالی ہیں اوٹاتے خواہ
آپ بھی خود فاقہ سے ہوں۔ فرمایا '' میں خود بارگا والہی کا فقیر ہوں۔ اس لیے جھے شرم آتی ہے کہ
میں خود گدا ہو کر کسی جاجت مند کوا بے بال سے محروم لوٹا وک ۔' (ابن مساکر)



حضرت علی کرم انقد و جہد کے عبد خلافت میں حضرت حسن بھاؤ نے بہت سے کار ہائے نمایال سرانجام و بے۔ جنگ جمل کی فنخ آپ بھاؤ کی تناف نی کی مربون منت تھی۔ جنگ صفین میں بھی آب بھاؤ کی تناف نی کی مربون منت تھی۔ جنگ صفین میں بھی آبدار نے خوب جو ہر دکھائے۔ آپ بھاؤ ان لوگوں میں بھی شامل تنے بین ہوں آبدار نے خوب جو ہر دکھائے۔ آپ بھاؤ ان لوگوں میں بھی شامل تنے جنہوں نے حضرت عثمان غی بھاؤ کی بلوا تیوں سے حفاظت کی غرض سے ان کے گھر کا کئی دن تک بہرہ و یا۔ آپ بھاؤا بی بینی سے ان کے گھر کا کئی دن تک بہرہ و یا۔ آپ بھاؤا بی بینی برلا دکرانائ اور بانی حضرت عثمان غی بینی کے گھر تک بہنجائے رہے۔



جب امیر المومنین حضرت علی بڑی تا ابن کیم کی زبر آلود مکوارے زخمی ہو گئے تو لوگوں نے

آپ بڑی نے بستر رحلت پر بو جیما کہ کیا آپ کے بعد ہم حضرت امام حسن بڑی نے ہاتھ پر بیعت

کرلیں؟ آپ بڑی نے جواب دیا" میں نہم کواس کا تھم دیتا ہوں اور نہ ہی رو کہا ہوں ۔ تم لوگ اس
کوزیا دہ بچھ سکتے ہو۔"

حضرت علی المرتقلی الله نظر نے رسول مقبول سی الله کی سنت پر ممل کرتے ہوئے اپنے افضل الناس فرزند کو بھی المین الله نظر دنہ کیا اور آنخضرت سی الله کی بیروی میں خلیفہ کے استخاب کا معاملہ عام مسلمانوں کی رائے پر جھوڑ دیا۔ موام کے لیے نو استدرسول سے برا ھا کر اور کون عزیز ہوسکتا تھا۔ آل رسول میں اللہ بونے کے ساتھ ساتھ آپ بیات کی دیگر خصوصیات اور اوصاف بھی آپ

رُقَافِهُ کو امیرالمونین کے عبدے کے لیے موزوں قرار دیتے تھے۔ چنانچیسب نے حضرت امام حسن بڑافی کے دست مبارک پر بیعت کرلی۔ متدخلافت پر متمکن ہوتے ہی خطب ارشاد فرمایا ''لوگو! کل تم سے ایک ایسا شخص بچھڑ اے کہ ندا گلے ان سے بڑھ سکے اور نہ پچھلے ان کو پاسکیس کے ۔ رسول اللہ سائٹ پی جنگوں میں ان کو اپنا عکم مرحمت فرما کر جیجا کرتے تھے۔ وہ کسی جنگ میں ناکام نہیں لوٹے ۔ میکا ٹیل عَدِائِلَ اور جرا ٹیل عَدِائِلَ حیب وراست ان کے جلومیں ہوتے تھے۔''

ای دوران اہل شام نے حضرت امیر معاویہ ظافہ کو خلیفہ تسلیم کرتے ہوئے ان کے ہاتھ پر بیعت کرلی۔ ان دونوں گروہوں میں جب تصادم کی صورتحال پیدا ہوئے گئی تو حضرت امیر معاویہ بیا ہوئے گئی تو حضرت امیر معاویہ بیا ہے جا اور مناسب یمی معاویہ بیا ہے جا اور مناسب یمی ہے کہ آپ بالی بیا م جھیجا ''بھی ترکیس ۔'' ہے کہ آپ بالی اور میرے ہاتھ پر بیعت کرلیں ۔''

حضرت امام حسن بالله خلافت کے جندال خواہشند نہ سے منصب خلافت آپ بالله کے الیے باعث منصب خلافت آپ بالله کے الیے باعث عرب سے ۔ چنا نچہ آپ بالله کے اپنی مندنشنی کے پانچ ماہ دس دن بعدر تھ الاوّل 41 ھ میں خلافت سے دست برداری اختیار کر لی مندنشنی کے پانچ ماہ دس دن بعدر تھ الاوّل 41 ھ میں خلافت سے دست برداری اختیار کی اس طرح حضورافقد سی آلی کے ماہ دس من الله کے الاوّل 41 ھ میں الله کی سے ایک یہ میرے بعد خلافت تمیں مال دے گی۔ 'رجی الاوّل 11 ھ سے درجی الاوّل 41 ھ میں مناوی سے الله کی جیش مال دے گی۔ 'رجی الاوّل 11 ھ سے درجی الاوّل 41 ھ میں حضور علیہ الصلوٰ ق والسلام کی جیش خلافت کونہ گنا جائے تو بید درس ماڑھے انتیس سال بنتی ہے بینی حضور علیہ الصلوٰ ق والسلام کی جیش میں کوئی کے مطابق حضر سے امام حسن جائی مسلمانوں کے برحی خلیفہ تھے۔ دوسری بیشگوئی یہ پوری مونی کے حضرت امام حسن جائی دوایت کرتے جی کے حضور علیہ الصلوٰ ق والسلام نے حضرت امام حسن جائی کی دوجہ سے مسلمانوں کی دوجہاعتوں میں اختلاف ختم جو جائے گا۔'' ریزاری)

چنانچه حضرت امام حسن التي ان شرائط پر حضرت امير معاويد التي كون من وستبردار بوگئة: 1. مستمسى عراقی کومن پرانی دشنی کی بنا پر گرفتار نه کیا جائے اور بلا استثنا سب کوامان دی

-2 6

## 2. حضرت على التأثير طعن وتشنيع نه كي جائے گي۔

حضرت امام حسن بڑا تھ کے حضرت امیر معاوید بڑا تھ کے حق میں دست بردار ہونے کی پہلی وجد تو بھی کہ آگر آپ بڑا تھ خلافت نہ وجد تو بھی کہ آگر آپ بڑا تھ خلافت نہ جھوڑتے تو بھی کہ آگر آپ بڑا تھ خلافت نہ جھوڑتے تو آل رسول کے توسط سے ہی خلافت میں ورافت کی رسم چل پڑتی۔

مصالحت کے بعدامیر معاویہ ڈھٹنا کے کوفہ آنے ہے بل آپ ڈھٹنا نے لوگوں سے خطاب فر مایا اور ارشاد فرمایا:

''اےلوگوا ہم تنہارے امرا اور مہمان ہیں ،ہم تنہارے نبی سی آلیے ہے۔''
سے اللہ تعالیٰ نے پلیدی دور فریادی ہے اور انہیں پاک صاف فرمادیا ہے۔''
یکمات آپ بی ٹی نے بار بار دہرائے یہاں کک کہ ہر شخص رونے لگا۔ جب حضرت امیر معاویہ بی ٹی نو کھا ت آپ بی ٹی نو کی سے مہاں کے کہ ہر شخص رونے لگا۔ جب حضرت امیر معاویہ بی کوفہ تشریف لائے تو انہوں نے آپ بی ٹی نو سے عرض کی کہ ہمادے در میان جو کھے طے پایا ہے اس کے بارے میں لوگوں کو آگاہ سیجیے تو آپ بی ٹی نو نے فی البدیہ خطبہ ارشاد فرمایا اور اللہ تعالیٰ کی حمد وشا کے بعد فرمایا:

"اے او گو! اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوّل کے ساتھ شہیں ہمایت دی اور ہمارے آخر کے ڈرایع تہمارے خون معاف فرمائے۔ بہت ہی دانا وہ شخص ہے جس کے ول میں خوف خدا ہے اور بدکار بہت ہی عاجز ہے۔ بیمعاملہ جس میں میر ااور امیر معاویا کا اختلاف تھا اس میں یا تو وہ جھے نے زیادہ حق وار میں یا میں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اور امت محمد یہ کی اصلاح اور تمہارے خونوں کی حفاظت کے لیے میں اپنے حق سے دستمبر دار ہوگیا ہوں پھر حضرت امیر معاویہ جائے کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا" مجھے معلوم نہیں شاید کہ بیآ ہے لیے آن مائش ہاورایک وقت تک فائدہ ہے۔"

جب حضرت امام حسن والنورضائة اللي كے ليے ظاہرى خلافت سے دستبردار ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ والنہ اور آپ والنو کے اہل بیت کو اس کے عوض خلافت باطنیہ عطافر مادی اور اس کے ساتھ ہی خلافت ظاہرہ (حکومت) اورخلافت باطنیہ علیحدہ علیحدہ ہوگئیں اور آج تک دوبارہ سیجانہ ہو عیس۔

امرِخلافت سے دستبردار ہونے کے بعد حضرت امام حسن طائق مدیند منورہ تشریف لے آئے۔ یہاں آپ احیائے دین کی سرگرمیوں میں مشغول ہوگئے۔ حضرت امیر معاویہ طائق نے آ ہے۔ یہاں آپ احیائے دین کی سرگرمیوں میں مشغول ہوگئے۔ حضرت امیر معاویہ طائق نے آپ طائق کا سالانہ وظیفہ ایک روایت کے مطابق ایک لاکھ درہم مقرر کیا جس کا بیشتر حصہ راہ خدا میں خرج ہوجا تا اور آپ طائق قناعت وفقر کی زندگی میں خوش رہے۔

آ قاعلیہ السلاق والسلام کی بات ' میرا پیدیٹا مسلمانوں کے دوگر وہوں میں اختلاف ختم کرے گا'' کا آپ بڑا الله کو ایس قدر پاس قعا کہ جب آپ بڑا کو زہر دیا گیا' جس سے آپ بڑا کی شہادت واقع ہوئی تو آپ بڑا اللہ آپ کی گئی پر ظاہر نہ کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میر ختل کے قصاص میں پھر سے مسلمانوں کے درمیان تصادم ہو جائے۔ جب حضرت امام حسین بڑا اللہ نے زہر دینے والے فرد کا نام پوچھا تو آپ بڑا آپ بڑا آپ ہو چھا '' نام جان کر کیا کرو گئا انہوں نے جواب دیا ''قصاص لوں گا' آپ بڑا آپ ہو تھا تو آپ قاتل کا اورا گرفاط ہے تو بیل کری کا نام دی کردہ گئا وائیس بھتا۔' لہذا آپ بڑا آپ بڑا آپ تا تاک کا اورا گرفاط ہے تو بیل کردہ گئا وائیس بھتا۔' لہذا آپ بڑا تا ہے تاکل کا اورا گرفاط ہے تو بیل کسی کا ناکر دہ گئا وہ بیل کرتے رہے ۔ کبھی آپ بڑا اورا کہا ہوا۔ واللہ علم بالصواب۔ کومور والزام تھرائے ہوا کہ کہ کہ حضرت امیر معاویہ گئا کے ایما پر ایسا ہوا۔ واللہ علم بالصواب۔ کومور والزام تھرائے تاکل کا نام لینے ہے گریز کیا تو یقینا اس میں پھے تھکہت پوشیدہ ہوگی۔ لہذا امت جب آپ بڑا نے قاتل کا نام لینے ہے گریز کیا تو یقینا اس میں پھے تھکہت پوشیدہ ہوگی۔ لہذا امت کریز کرنا جا ہے۔

میں فریاد و فغاں کرتے تھے اور پکار پکار کے تھے"لوگو! آج خوب رولو کہ رسول اللہ سٹھ آلیا کے محبوب دنیا سے اٹھ گئے۔" محبوب دنیا سے اٹھ گئے۔"

آب بالنو كو جنت البقيع من وفن كيا كيا-

آپ بڑا تھی اولا وہیں پانچ بیٹیاں اور بارہ بیٹے روایت کیے جاتے ہیں جن ہیں ہے جار بیٹوں حضرت سیّدنا ابو بکر بن حسن بڑا تھ' حضرت سیّدنا عمر بن حسن بڑا تھ' حضرت سیّدنا عبداللہ بن حسن بڑا تو اور حضرت سیّدنا قاسم بن حسن بڑا تھا ہے۔ سانحہ کر بلا ہیں جام شہادت نوش کیا ہے۔

حضرت امام حسن بھٹو سے انتہائی غلط طور پر کشر سے از دوائے منسوب کی جاتی ہے اور برطنیت دشمنان الل ہیت نے بھی آپ بھٹو سے 70 بھی 100 از دائے منسوب کی ہیں۔ حالانکہ بید بالکل ناممکن بات ہے۔ اقل تو اتنی از دائح کی موجود گی ہیں اولاد کی تعداد صرف 17 ہوناممکن نہیں۔ دوسرے اتنی از دائح کے گئرت سے طلاق جیسا مکر دہ فعل دہرائے کی ضرورت ہے کہ ایک وقت ہیں چارے زائداز دائے جائز نہیں۔ آپ رسول سھٹی ہے ایسے افعال کومنسوب کرنے کا خیال بھی مکر دہ معلوم ہوتا ہے۔ بیدہ ہیں حضور علیہ الصلاق والسلام نے اپنے باغ کے پھول اور جنت کے تو جوانوں کے سردار قرار دیا ہے۔ اگر ہم ان جیسے اعمال کرنے کی باغ کے پھول اور جنت کے تو جوانوں کے سردار قرار دیا ہے۔ اگر ہم ان جیسے اعمال کرنے کی المیت نہیں رکھتے تو کم از کم ان کے متعلق بدگمانیاں دلوں میں پال کر دلوں کومز پدغلاظت میں ہٹالا تو المیت نہیں رکھتے تو کم از کم ان کے متعلق بدگمانیاں دلوں میں پال کر دلوں کومز پدغلاظت میں ہٹالا تو نہر ہوتا ہوں کو السلام کے محبوبی کی صرف محبت وعقیدت ہی قلوب کو تقویت بخشی ہوتا ہو۔ اور دنیا وآ خرت میں کامیا بی کا باعث ہوتی ہے۔

دل میں ہے مجھ بے عمل کے داغ عشق اہل بیٹ وُحوندُتا چھرتا ہے ظل دامن حیدر مجھے

لے امیر المونین حضرت سیّد ناامام حسن مجتبی بین نے اپنے بیٹول کے نام پہلے دوخلفا حضرت ابو بکر النظاور حضرت عمر فاروق بینات کے نام مبارک پرر کھاسے آپ بیٹوکی خلفائے راشدین ہے مجت کا اظہار ہوتا ہے۔





خلفائے راشدین ماہتا ہے ہدایت آقائے دوجہان سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روشن ستارے ہیں جن کے ادوار اُمتِ مسلمہ کے سنہری اور بہترین ادوار ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی اور حضرت امام حسن رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین محبوبانِ محبوب خدا سل ہو آپ جی اُنٹی کی شان ہے مثال ہے اور اپنے آقا طل ہوئے کہ ہوئے دینِ اسلام کو دنیا میں استحکام عطا کرنے اور پھیلانے کے لیے آپ سب کی جدوجہد شاندار اور بے مثال ہے۔ خلفائے راشدین نے اس دنیا کو ایک میں استحکام عطا کرنے اور پھیلانے کے لیے آپ سب کی جدوجہد شاندار اور بے مثال ہے۔ خلفائے راشدین نے اس دنیا کو ایک فلاحی ریاست کا نہ صرف پہلی بار تصور دیا بلکہ اس کو بہترین صورت میں قائم کر کے بھی دکھایا۔ آج بھی یورپ اور سیکنٹرے نیوین مما لک میں حضرت عمر رہا ہوگر ہی قائم کی دہ قوانین لاگو ہیں اور تہام دنیا میں رائج فلاحی ریاستیں ان خلفائے راشدین کی قائم کر دہ اسلامی ریاست سے متاثر ہوگر ہی قائم کی گئی ہیں۔

خلفائے راشدین کی حیاتِ مبار کہ کاہر پہلوخواہ وہ ظاہری ہویا باطنی ، مذہبی ہویا اخلاقی ، سیاسی ہویا معاشرتی ، مسلمانوں کے لیے لائقِ اللہ عنائے راشدین کی حیاتِ مبار کہ کاہر پہلوخواہ وہ ظاہری ہویا باطنی ، مذہبی ہویا اخلاقی ، سیاسی ہویا معاشرتی ، مسلمانوں کے لیے لائقِ القابِ اللہ منائے ہوئی کے میں کے بھی پیروی کرو گے فلاح پاجاؤ گئا۔ ۔

سلطان العاشقين حضرت بنى سلطان محرنجيب الرحمٰن مدظله الاقدس نے پانچوں خلفائے راشدین کی حیاتِ مبارکہ، اللہ اور اللہ کے رسول سکا ٹیا آئی کے ہاں ان کے مقام اور شان، اسلام کے لیے ان کی جدوجہد اور کاوش پر ایک مفصل اور جامع کتاب تصنیف فرمائی ہے جوان تمام پبلووُں کا مکمل جائزہ انہائی خوبصورتی سے پیش کرتی ہے۔خصوصاً خلیفہ پنجم حضرت امام حسن مجتبی را اللہ کے متعلق الیمی جامع تحریرا ہو ہے بہلے نہیں کھی گئی۔ طالبانِ حق کے لیے ایک نایاب کتاب ہے تا کہ وہ اس سے را ہنمائی حاصل کر کے اُن کے راستہ پرچل سکیں۔



= سُلطانُ الفَقر ماؤس =

54790 عنيش البيوكيش تاوك وصدت رود و أكان منصوره لا بمور بي سل كود 54790 Ph: +92-42-35436600 Cell: +92 322 4722766



Rs: 650

www.sultan-bahoo.com www.sultan-bahoo.pk www.sultan-ul-arifeen.com www.sultan-ul-faqr-publications.com Email: sultanulfaqrpublications@tehreekdawatefaqr.com